المالية المالي



فأدرى ومنوى محنة خالنه والهو







تالیف محرصدیق ضیانِقشبنری قادری



النجيخ (فرن الأبحة 7213575 و 042-7213575

جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ سير نام كتاب محمد فضائل امير معاويه والفيز اور خالفين كامحاسبه تاليف محمد التي المحمد التي الماري قادري 400 \*\*\*---\*\* اشاعت اوّل ٥٠٠--- 2007 كيوزنگ مده--- عزيز كيوزنگ سنٹرلا مور 7236056 م ناش معددده يومدري عبدالجيد قادري تح یک محازاهمقادری ----- = 180/د یے ملنے کا پتہ

قادرى رضوى كتب خاند كنج بخش روڈ لا مور Hello.042-7213575-0333-4383766

# ترتيب عنوانات

| 1    | 3                                              |         |
|------|------------------------------------------------|---------|
| صفحہ | عنوان                                          | نمبرشار |
| ٨    | انتباب                                         | 1       |
| 9    | تهدير                                          | r       |
| 11   | ابتدائي                                        | ~       |
| ro   | باب قرآن وحديث اور مقامات صحابه فتألفتن        | ~       |
| 12   | فيصلقرآن وحديث يكون تاريخ يكول نبين؟           | ۵       |
| 72   | صحابی کی تعریف                                 | 4       |
| M    | صفات صحابة الله كاقرآن بيان كرتاب              | 4       |
| ٥٣   | ایمان صحابۂ ایمان کی کسوٹی ہے                  | ٨       |
| ۵۵۰  | صحابہ بدایت کے تارے ہیں                        | 9       |
| PA   | صحابة تقى اورعادل بين                          | -1+     |
| YA   | كفراور فت كاشائبه تك نبين                      | 11      |
| 20   | صحابي كوة كنبين جهوعتي                         | Ir      |
| 20   | درجات میں فرق کے باوجودسب صحابہ طنتی ہیں       | 11      |
| 44   | امت میں سب سے بہتر اور معز زر ہیں              | 10      |
| A1   | غیرصحالی صحالی کے برابرنہیں ہوسکتا             | 10      |
| ٨٢   | ذاتی بغض وحسدے پاک اور ایک دوسرے پرمہر بان ہیں | 17      |
| ۸۵   | اختلافات صحابه مدايت سے خالی نه تھے            | 14      |
| 14   | دونوں گروہ ملمان تھے اڑنے سے کا فرنہ ہو گئے    | IA      |
| 91"  | سب صحابه جنتی بنت میں رنجشیں دور ہوجا کمیں گ   | 19      |
| 94   | كسى مسلمان كوصحابي سے كيينہيں ہوسكتا           | 14      |
|      |                                                |         |

| 91  | صحابی سے عداوت حضور بھے سے عداوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1+1 | صحابه سے جلنے والے کافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rr         |
| 1+0 | عظمت صحابه برا بھلا کہنامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **         |
| 1+1 | صحابه كوبرا كہنے والانعنتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rr         |
| 11+ | کی صحالی کے مخالف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنامنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ro         |
| IIT | مجت صحابہ مجت رسول اللہ کے سبب سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74         |
| 110 | الله صحابه ب راضى اور صحابه الله ب راضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2        |
| 119 | باب الميرمعاويه الميرمعاويه الميرمعاويه الميرمعاويه الميرمعاويه الميرمعاوية ال | M          |
| ITT | نسبى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19         |
| 122 | قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P.         |
| 174 | بثارت يافته اورقابل حكمران تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71         |
| 124 | شرف صحابیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ۳۲       |
| 12  | عالم قرآن اور ہادی ومبدی تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٣         |
| Irr | فقيهداور مجتد تح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣          |
| 101 | كاتب وحي اور محرم رازتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ro         |
| 109 | سرال کامقام ومرتبہ (امیرمعاویہ پھیجفور ﷺ کے برادرنسبتی ہیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24         |
| OFF | امت میں سب ہے کیم تر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72         |
| 149 | فداورسول الله المحبوب بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TA         |
| 14. | دونوں کا دعویٰ ایک اوراختلاف قصاص عثمان ﷺ پرتھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m</b> 9 |
| 121 | حفرت علی اورامیر معاویہ کے کا کاورخار جی بگڑ گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14         |
| 120 | رويما دمناظره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٦         |
| IZY | الم حن الله في الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٢         |
| IAA | جناب حسنين كريمين نذران ليت رب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~~         |

| 191 | بروز قیامت نورانی چادر میں آئیں گے                             | المالم |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|
| 190 | فضیات میں شک کرنے والے کوآ گ کاطوق بہنایا جائے گا              | ra     |
| 191 | معزض دوزخ کے کول میں سے ایک کتابے                              | ۲۲     |
| 191 | لعنت كرنے والے كادوزخي كتول سے استقبال ہوگا                    | 72     |
| 190 | حفرت اميرمعاديه فلي كوبرا كمني واليكوامام بنانا حرام           | M      |
| 190 | حدیث کی روایت اور آپ کی عدالت و ثقابت                          | 79     |
| 192 | اتباع سنت اوراطاعت رسول الله                                   | ۵۰     |
| r   | الملبيت اطهار سے عقيدت ومحبت                                   | ۵۱     |
| r+0 | تبركات رسول الله سے عقیدت                                      | ٥٢     |
| r+4 | آ پ کی کرامات                                                  | ٥٣     |
| r+9 | باب معتقدات المسنت اورنظريات اكابر                             | 00     |
| rri | باب اعتراضات ومطاعن كاتجزيها ورجوابات                          | ۵۵     |
| rrr | اعتداض ا صحابة يس مين ممر بان تصق و الاائيال كيول موكيس-       | 04     |
|     | باہم اڑنے والوں میں ایک ضرور باطل پر ہوتا ہے تو پھر بتائے امیر |        |
|     | معاویه کیوں باطل پرنہیں تھے؟                                   |        |
| ٣٣٣ | <i>چ</i> واب                                                   | 02     |
| 10+ | اعتداض ٢ آب كتي بين دونول كروه اسلام برتصاور ثواب پانے         | ۵۸     |
|     | والے بھی آخر مقتولین کا گناہ کس پرہے؟                          |        |
| 101 | <i>بواب</i>                                                    | ٥٩     |
| 249 | اعتداض ۳ (طعن مودودی) حفرت ممارین یاسر دیشی کی                 | 4+     |
|     | شہادت کے حوالے سے طعن                                          |        |
| 12. | چواپ                                                           | 41     |

| 44 | اعتراض ٢ (             | (طعن مودودی)عدالت صحابه میں مودودی کا          | 19-          |
|----|------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|    | عام محدثین اورعلائے ام | امت اختلاف                                     |              |
| 41 | جواب                   | ***************************************        | 191          |
| 70 | اعتراض۵                | مولانا مودودی کے نزد یک اسلام میں ملوکیت       | ۳            |
|    |                        | ن امیر معاویه کا باوشاه مونا بھی فضائل میں ذکر |              |
|    | كرتے بيں كيوں؟         |                                                |              |
| YO | جواب                   |                                                | p-00         |
| 44 | اعتراض لايدكى نامز     | مزدگی کیوں؟ اس کےظلم وستم کا بارگناہ امیر      | r.0          |
|    | معاويه يركيون نبين؟    |                                                |              |
| 44 | جواب                   |                                                | r.0          |
| ٨٢ |                        | (طعن مودودی) حضرت امیر معاویه ﷺ پر             | r+9          |
|    | غیرا کمنی طرز عمل کار  |                                                |              |
| 49 | جواب                   | •                                              | 1-10         |
| 4. |                        | حفرت امير معاويه على پر زيردي خليفه            | ۳۱۳          |
|    | ہونے کاطعن             |                                                |              |
| 41 | جواب                   |                                                | ۳۱۵          |
| 4  |                        | دودی) اظہار رائے کی آزادی پر پابندی کا         | 271          |
|    | طعن                    |                                                |              |
| 4  | <u> </u>               | ***************************************        | <b>**</b>    |
| 20 |                        | دودی) مال غنیمت میں ناجائز تصرف کاطعن          | <b>**</b> ** |
| 40 | جواب                   |                                                | <b>***</b>   |
| 24 |                        | دودی) قانون کی بالا دی تو ژنے کاطعن            | -            |
| // | 12                     | 0 1220000000000000000000000000000000000        | ~~~          |

| ٣٣٨ | اعتداض ۱۲ (طعن مودودی) کافر اورملمان کی وراثت     | ۷٨ |
|-----|---------------------------------------------------|----|
|     | كا قانون بدلنے كاطعن                              |    |
| 771 | جواب                                              | 49 |
| LLL | اعتراض ۱۳ (طعن مودودی) معابد کی دیت کی تبدیلی کا  | ۸٠ |
|     | طعن                                               |    |
| rrr | جواب                                              | Al |
| ror | اعتداض ۱۳ (طعن مودودی) حفرت علی المرتفعی كرم الله | Ar |
|     | وجهد پرسب وشتم كرنے كاطعن                         |    |
| rar | <i>بواب</i>                                       | ۸۳ |
| P4+ | اعتراض ۱۵ (طعن مودودی) استلحاق زیاد کاطعن         | ٨٣ |
| 747 | جواب                                              | ۸۵ |
| 727 | اعتداض ۱۱ (طعن مودودی) خطرت بجر بن عدی کے قبل     | AY |
|     | كاطعن                                             |    |
| 720 | جواب                                              | 14 |
| m90 | كابيات                                            | ۸۸ |

MAIN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

### نذرانتساب

بندہ اپنی اس کاوش کو جوانان جنت کے سردار' نور سید الا براز' امام شریعت وطریقت محسن سخاوت و شجاعت فیلیۃ اہل صفاء را کب دوش مصطفیٰ عگر پارہ سرتضیٰ نور دیدہ سیدہ زہرا' حضرت امیر المومنین امام المسلمین سیدنا امام حسن مجتبی جنہوں جنہوں نے اس پیشگوئی کو پورا فر ما یا اور برضا و رغبت سلے کے بعد حضرت والا فر مایا' جنہوں نے اس پیشگوئی کو پورا فر ما یا اور برضا و رغبت سلے کے بعد حضرت امیر معاویہ سے کے تن میں خلافت سے دستبر دار ہو کر ان کو امیر المومنین تسلیم فر مایا' جن کی جمایت و اتباع میں وقت کے تمام صحابہ کرام اور تا بعین عظام رضی اللہ عنہم نے سرتسلیم خم کیا اور جن کی برکت سے پوری امت اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا خدمت اقد س واطہر میں' عترت رسول ہی کے فرد فرید فخر دود مان ساوات' قاسم فرص و برکات' اعلیٰ حضرت پیرسید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فیوض و برکات' اعلیٰ حضرت پیرسید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نیب آستانہ عالیہ لا ثانیہ حسینیہ عابد بیعلی پورسیّد اس شریف کے وسیلہ سے' بطور مذر غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں میں صلح کے دن اپنی حمایت وا تباع میں اپنی تحمایت وا تباع میں اپنی تحمایت وا تباع میں اپنی تحمین کی تابت قدمی اور امت کا اتفاق وا تحاد دیکھ کر بھی آپ کوخوشی ہوئی سختی ۔ پختہ امید ہے کہ اس کمترین کی میرکاوش بھی سند قبولیت سے سرفر از ہوگی۔ شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا

نیاز کیش محمصدیق ضیاء نقشبندی قادری

#### تہدیہ

حضور نبی اکرم رسول معظم صلی الله تعالی علیه وسلم کے قرابت دار 'برادر نبتی' کا تب وجی امین اسرار اللی فقیهه وجهته 'عظیم صحابی اور بشارت یا فته حکمران امیر المومنین حضرت امیر معاویه رضی الله عنه جن کے فضائل پیش کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے کی خدمت اقدس میں۔

كرقبول افتدز بعزوشرف

نیاز کیش محرصد بق ضاءِ نقشبندی قادری



بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونضلي ونسلم على رسوله الكريم

#### ابتدائيه

انداز بیال گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں انرجائے مری بات
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احمان ہوا کہ اس نے اپنے سب سے متاز و کرم اور
کجوب و معظم رسول جناب احم مجتبیٰ حضرت محم مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء کو ہمارا ہادی ورہبر
منا کرم جوث فر مایا۔ آپ کو تمام انبیاء ورسل علیہم السلام سے افضل کیا سب کا سرورا ور
مردار بنایا اور آپ کی نبیت ہے آپ کی امت کو سابقہ تمام امتوں پر فضیلت و برتری
عطافر مادی ۔ فر مایا:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ (العران-١١) ترجمه: تم بهتر ہوان سب امتول میں جولوگوں میں طا مرہو کیں۔ ( كزالايمان)

اس آیدمقدسہ کے مطابق حضور کی ساری امت خیر الامم قرار پائی جبکہ آیہ کریمہ کے اولین اور براور است مخاطب اور مصداق جنہیں اللہ تعالی سب سے بہتر اور معز زفر مار ہائے حضور نبی اکرم کی اور معز زفر مار ہائے حضور نبی اکرم کی اور معز زفر مار ہائے دیار با کمال پانے والے آپ کے صحابہ کرام

رضی الله عنهم ہیں۔ انہیں حضور ﷺ کی مصاحب ورفاقت کا اعز از حاصل ہوا۔ حضور کے فیضان صحب اور نگاو نبوت سے براور است تعلیم و تبدین اور نگاو نبوت سے براور است تعلیم و تبدین ساری امت پر سبقت لے گئے۔حضور سرو رعالم ﷺ فیز مایا:

اَكُوِمُوْ اَ اَصْحَابِی فَانَّهُمْ خِيَارُكُمْ (سَّلَوْة بِسِمَا تَبِ اَلْعَلِيّة ) ترجمہ: میرے صحابہ کی عزت کروکیونکہ وہ تہمارے بہترین ہیں۔

الله اور الله کے رسول کی نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کو بردی کرامت اور برز کھیمرایا۔ ملت اسلامیہ کی بزرگ عطا فر مائی کہ انہیں ساری امت سے افضل اور برز کھیمرایا۔ ملت اسلامیہ کی عظمت اور اسلام کی شوکت انہیں سے بلند ہوئی۔صحابہ وہ نفوس قد سیہ ہیں 'جنہیں الله تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب مرم حضور نبی اکرم کی صحبت ومعیت کیلئے پیند فر ما یا اور ان کا معاون و مدد گار بنایا۔عظیم محدث امام احمد ابن جمر کی رحمۃ اللہ علیہ نے خطیب سے حضرت انس کے کروہ حدیث نقل کی ہے۔حضور کی زیرہ اللہ علیہ نے خطیب سے حضرت انس کی روایت کردہ حدیث نقل کی ہے۔حضور کی زیرہ نے فر مایا:

اَنَّ اللَّهَ اخْتَارِنِي وَاخْتَارِلِي اَصْحَابًا وَّاخْتَارِلِي مِنْهُمْ اَصْهَارًا وَّاخْتَارِلِي مِنْهُمْ اَصْهَارًا وَّانْصَارًا ـ (المواعن الحرقضية)

ترجمہ: بینک اللہ تعالیٰ نے مجھے بیند فرمایا اور میرے لئے میرے اصحاب بیند فرمائے پھران میں سے میرے سرال اور مددگار بنائے۔

حضور الله نصحاب کرام کوشرف صحابیت سے کیا نوازا 'انہیں اپنی پا کیزہ اور باہرکت صحبت میں رکھ کر ان کا ظاہری و باطنی تزکیہ فر مایا اور علم وعرفان سے آراستہ کر کے بلیغ دین اور امت کی ہدایت ورا ہنمائی پر مامور فرما دیا۔ صحابہ کرام کو حضور کی صحبت ومعیت کیلئے منتخب فرمانا کہ وہ ہادی برق کی سے براہ راست تعلیم و تربیت کی صحبت ومعیت کیلئے منتخب فرمانا کہ وہ ہادی برق کی سے براہ راست تعلیم و تربیت اور فیض نبوت حاصل کریں یقینا اللہ تعالیٰ کا بہت براا حسان ہے۔ فرمایا:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ اِذْ بَعَتَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّن اَنْفُسِهِمْ

یَتُلُوْا عَلَیْهِمْ اللهِ وَیُزَکِیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتْبَ وَالْحِکْمَةَ وَانْ کَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِی صَلْلٍ مَّبِیْنِ۔ (الرائران-۱۲۳)

ترجمہ: بیشک اللّٰہ کا بڑا احمان ہوا مسلمانوں پر کہان میں انہیں میں سے
ایک رسول بھیجا جوان پر اس کی آیٹیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے
اور انہیں کتاب وحکمت سکھا تا ہے اور وہ ضور اس سے پہلے کھلی گراہی
میں تھے۔ (کنزالا کیان)

اب خوش قسمت اور بلند بخت صحابه كرام رضى الله عنهم جنهيس الله تعالى نے اینے کمال کرم سے اپنے رسول مکرم نبی اکرم ﷺ کی مصاحبت ونصرت اور دین کی حفاظت واشاعت كيلئے ببندفر مايا ؛ جنہوں نے جمالِ جہاں آرا كواپني آنكھوں سے بار بارد یکھا اور حسن عالمتا ب اور جیکا دینے والا آفتاب جن کے دلوں کو براہ راست منور كرتا اورايمانوں كوتازگى بخشار ہا' امام الانبياء عليه وعليهم التحية والثناء نے جنہيں براہ رات تعلیم و تربیت ہے کندن بنایا اور فیض نبوت ورسالت سے فیضیاب فرما کراپنا علمی وعملی وارث اور خلوص و و فا کے پیکر بنایا، کی پا کبازی، و فا شعاری اور جانثاری ملاحظہ ہوکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی رضا جوئی میں ہجر تنیں کیس گھریار چھوڑے اور شب وروز اینے آقا ومولی جناب رسول اللہ کھا کی معیت ومعاونت میں گزارے۔غزوات میں حصہ لیا۔خون جگرسے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔طرح طرح کی مصائب ومشکلات میں حفاظت دین کا فریضہ انجام دے کر چار دانگ عالم میں اسلام کا نور پھیلا دیا۔ حق وہدایت کی قندیلیس روشن ہوئیں اور دنیا کا گوشہ گوشہ اسلام كنور من بهنچا مور موكيا \_ آج كوئي خطه اليانهين جهال اسلام نه پهنچا موادرامت مسلمه كا کوئی فرد و مال موجود نه هو\_امت مسلمه کا هرفر دصحابه کرام رضی الله عنهم کا ان کی دینی ندمات رمنونِ احسان ہے۔ الله تعالى نے جمیں جودین عطافر مایا ، حضور اکرم ﷺ ے بذریعہ صحابہ کرام رضی الله عنهم عطا فر مایا۔اس لئے حضرات صحابہ رضی الله عنهم کا

منونِ احسان اورشکر گزار ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکدرب تعالیٰ کی شکر گزاری کا بیہ احساطریقہ بھی ہے۔ (مَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسِ لَمْ يَشْكُو اللَّهِ۔ لِعِنْ جولوگوں كاشكر گزار نہيں وہ اللّٰد كا بھی شکر گزار نہيں)

حضور ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین اسلام کے پہلے راوئ اور مبلغ بیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ اور امت کے در میان واسطہ بیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز واکرام بیں متعدد قرآنی آیات نازل فرما کیں حتی کہ انہیں اپنی رضاوخہ شنودی کا بے شل و بے مثال پر وانہ عطافر مایا (رَضِی اللّٰه عَنْهُم وَرَضُوْا عَنْهُ۔ تو ہہ۔ ۱۰) اور جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کے بیثار فضائل بیان فرمائے خصوصاً حصرت ابو بکر صدیق ﷺ مصدیق ﷺ محضرت عمر فاروق ﷺ ، حضرت عثمانِ فروالنورین ﷺ ، حضرت عن المرتضی الله عنهم اور حضرت امیر معاویہ ﷺ وغیر ہم کے فضائل کے ذکر کی تو انہا کردی۔ حضور نبی اللہ عنہم کے فضائل ومنا قب اور اوصاف و مکالات کو بیان فرمایا بلکہ اپنے امتیوں کو ان کی تعظیم و کرم کے فضائل ومنا قب اور اوصاف و مکالات کو بیان فرمایا بلکہ اپنے امتیوں کو ان کی تعظیم و کھریے کرم کے فضائل ومنا قب اور اوصاف و مکالات کو بیان فرمایا بلکہ اپنے امتیوں کو ان کی تعظیم و کھریے کی کھریے کی حقام بھی دیا۔ فرمایا:

ا كُومُوْ ا أَصْحَابِي فَانَّهُمْ خِيَارُكُمْ (سَكُوْة بابمناتب العلاية) ترجمہ: میرے صحابہ كی تريم كروكيونكہ وہ تمہارے بہترين ہیں۔

اب جس نے حضور کاکلمہ '' لَا اِللّٰهِ اِلّٰا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ '' بِرُها ہے۔ جومسلمان ہے اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو ضرور اللّٰہ کے رسول کا کا مانے گا۔ صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہ می کوزت و کرامت اور عقیدت و محبت کودل میں جگہ درے گا اور ان کی تعظیم و تکریم بجالائے گا۔ لیکن وہ شخص جور سول اللّٰہ کے کا کمہ اور کیسا اس لا بعد بھی صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہ می تعظیم و تکریم کا انکار کر بے تو کیسا اس کا کلمہ اور کیسا اس کا کلمہ اور کیسا اس کا کلمہ اور کیسا اس کا ایمان اور اس کے باوجود وہ کلمہ گواور مسلمان ہونے پر اصرار بھی کرتا ہوتو حیف ہے کا ایمان اور اسے ایمان کی جہالت و سفاہت پر کہ اسے قرآن و حدیث کی مخالفت اور اینے ایمان کی

بربادی کی بھی پروانہیں۔وہ صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرنے سے اس قدر کریزاں ہے

کہ جناب رسول اللہ ﷺجن کا وہ اُمتی کہلاتا ہے، کی نافر مانی سے بھی نہیں ڈرتا۔
مالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم و تکریم کے منکر کی اس روش سے اس کی نافر مانی
اور بے ایمانی ہی ظاہر ہوتی ہے خود صحابہ کرام کی عزت وعظمت میں کچھ فرق نہیں آتا۔
کیونکہ جب اللہ اور اس کا رسول ﷺ صحابہ کرام کی خدمات کی توثیق اور ان کی تعریف
فرمار ہے ہیں تو کوئی اور نہ بھی کرے تو انہیں کیا فرق پرتا ہے؟

پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم و تکریم نہ کرنے والا بھی اللہ ورسول کا نافر مان ، کہ تہرتا ہے اور اس کا انجام بھی اچھانہیں۔جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا:
وَ مَنْ یَّغُصِ اللّٰہ وَ رَسُولَهٔ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهٔ یُدُ حِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيْهَام وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينْ (النه، ١١٠)

ترجمہ: اور جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی کل حدول سے بڑھ جائے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کیلئے خواری کاعذاب ہے۔ (کنزالا بیان)

لیکن اگر کوئی منکر تعظیم و تکریم کسی صحابی کی شان اقدس میں سب وشتم بھی روا رکھتا ہے اور زبانِ طعن بھی دراز کرتا ہے تو اس کی شقاوت اور بدبختی میں کے شک ہوسکتا ہے۔اس نے تو الله ورسول کے کھلی مخالفت کی اوراپی عاقبت برباد کرلی۔ یہ تو مسکتا ہے دالے تا فرمان سے بھی زیادہ بُر ے انجام سے دو جار ہوگا۔ ایسا شخص یقینا اللہ کی محت سے دوراورلعنت کا مستحق ہے۔ جناب رسول خدا کے نے فرمایا:

إِذَا رَائَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى

شَرِّ كُمْ- (مَثَلُوة بابمنا قب العلمة)

ترجمہ: جبتم انہیں دیکھو جومیرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہوتمہارے شر یراللہ کی لعنت کے مَنْ سَبُ اَصْحَابِیْ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلَیْكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ۔
(کتوبات امام بانی دفتر اول کتوبنبرا ۲۵ بحوال طرانی)
ترجمہ: جس نے میرے اسحاب کوگالی دی اس پر الله تعالی اور فرشتوں اور
تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ایمان کی بنیاد محبت رسول (ﷺ) ہے اور جے یہ محبت حاصل ہوگئی وہ پکا مومن ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو کتی جب تک ندہ ہر اس چنر یا ہراس شخص سے محبت ندر کھے جس سے حضور ﷺ نے محبت فر مائی یا جے آپ کھی نبیت اور تعلق حاصل ہو۔ وہ اہلیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ ختم مان سب سے محبت ہونا ضروری ہے۔ جناب اما م الا نبیاء صبیب کبریا ﷺ نے فر مایا:
مَنْ اَحَبُّ اللّٰہُ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ وَمَنْ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُ اللّٰہ اَحَبُ الْقُرْ اَنَ وَمَنْ اَحَبُ الْقُرْ اَنَ اَحَبُّنی وَمَنْ اَحَبُ اللّٰہ اَحْبُ اللّٰہ اِحْبُ اللّٰہ اِحْبُ اللّٰہ اَحْبُ اللّٰہ ال

گویا جس شخص کوصحابہ کرام ہے محبت نہیں اس کے دل میں جناب رسول اللہ
کی بھی محبت نہیں اور جس کے دل میں محبت رسول (ﷺ) نہ ہووہ ایمان ہی ہے
محروم ہوتا ہے۔مشہور حدیث یا ک ملاحظہ ہو۔فر مایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ آحَبُ اللهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ ( بنا . ن تابالايمان )

ترجمہ: تم میں سے کو کی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کی اولا داور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

اب جوشخص شرف صحابیت کا احترام نه کرے اور کسی صحابی ہے محبت نه رکھے وہ بھی محبت رسول (ﷺ) ہے محروم ہو کرنو را کیمان سے ہاتھ دھو ببیٹا ہے تو جوشخص اللہ کے رسول ﷺ کے کسی صحابی سے محبت رکھنے کی بجائے اس سے دشمنی اور عداوت رکھے اور بغض و حد کا مظاہرہ کرے۔ اس کا ایمان اور اسلام کون ثابت کرے گا؟ کیونکہ قربین کریم توایے بدنصیب لوگوں کو کا فرکہتا ہے۔ فرمایا:

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ـ (عُ ٢٩)

ترجمہ: تاکہان سے کا فروں کے دل جلیں۔(کنزالایمان) لیعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھ دیکھ کر صرف کا فرلوگ ہی جلتے ہیں اور صرف وہی بغض وحسد کا ظہار کرتے ہیں۔

امام ربانی حضرت مجد دالف ٹانی فٹ فرماتے ہیں: "الله تعالی نے اس آیت میں صحابہ سے ٹاراض رہنے والوں کو کقار کہا ہے '۔ (کمتوبات دفتر دوم اُردوحصاة ل کتوب نبر ۳۷)

اب حفرت امیر معاویہ کے جو حضور کے کے عظیم صحابی اور کا تب وی تھے،
کی بغض میں مبتلا شخص ویگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرے اور
کیج کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت مسلمان پر لا زم نہیں ۔ بعض کی محبت سب
صحابہ کی محبت کے متر ادف ہے۔ لہذا صرف امیر معاویہ (ﷺ) کی مخالفت سے سب
صحابہ کی مخالفت لازم نہیں آتی ۔ اس لئے مذکورہ بالا آیہ کر بیہ میں جو خاصۂ کفار بیان
ہوا ہے صرف بغض معاویہ میں مبتلا شخص اس کی زدمیں نہیں آتا تو یہ خود فربی کے سوا پچھ
نہیں اورائ شخص کے پاس اینے اس دعویٰ کے ثبوت میں کوئی دلیل نہیں۔

حقیقت سے بخض سب کی دشمنی سب کی دشمنی ، ایک سے بغض سب سے بغض اور ایک کا نکار سب کا نکار ہے۔ گویا ایسا شخص قر آنی فتو کی گفر سے ہر گرنہیں نئے سکتا۔ لہندااس کے دل میں اگر خدا کا خوف کچھ بھی باقی ہے اور وہ روز قیامت پر

ایمان بھی رکھتا ہے تو اس کیلئے بغضِ معاویہ سے تائب ہوجانا بہت ضروری ہے۔امام ربانی حضرت مجد دالف ٹانی ﷺ پہلے ایے لوگوں کا نقط ُ نظر بیان کرتے ہیں اور پھرخود اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اگر صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والے لوگ یہ کہیں کہ ہم بھی صحابہ کرام کی متابعت (پیروی) کرتے ہیں اور بیضر وری نہیں کہ تمام کی متابعت ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ بہت متابعت و پیروی کریں بلکہ سب کی متابعت ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ بہت سے مسائل بیں صحابہ کرام کی آپس میں آراء مختلف اور متناقض ہیں اور الگ مشرب رکھتے ہیں۔

اس کا جواب ہم بید ہے ہیں کہ بعض کی متابعت اس وقت سود
مند ہوسکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ بعض دوسر ہے صحابہ کرام کا انکار نہ ہو۔
بعض کے انکار کی صورت میں بعض دوسروں کی متابعت کا وجود متصور نہیں
ہوسکتا ...... اصول میں تمام صحابہ کرام کی متابعت ضروری ہے اور ان کا
آپس میں اصول کے اندر کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس کا اختلاف
صرف فروع ہے تعلق رکھتا تھا اور وہ شخص جو بعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے
صرف فروع ہے تعلق رکھتا تھا اور وہ شخص جو بعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے
سب کی متابعت سے محروم ہے '۔ ( سَوَبات المَامِ اِنَّ دِنْمَ اِنْ لَا مَنْمُ عِیہ جو ہم کی ہنچے ہیں صحابہ
د' نیز قرآن وحدیث کے احکام شرعیہ جو ہم تک ہنچے ہیں صحابہ

یر ان وحدیث اور واسط سے پنچ ہیں جب صحابہ کرام مطعون مرام کی نقل و روایت اور واسط سے پنچ ہیں جب صحابہ کرام مطعون موں گے تو ان کی نقل و روایت بھی مطعون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل و روایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام صحابہ عدالت، صدق اور تبلیغ دین میں برابر ہیں لیس کسی ایک صحابی میں طعن وعیب دین میں برابر ہیں لیس کسی ایک صحابی میں طعن وعیب دین میں برابر ہیں لیس کسی ایک صحابی میں طعن وعیب دین میں برابر ہیں لیس کسی ایک صحابی میں طعن وعیب دین میں برابر ہیں لیس کسی ایک صحابی میں طعن وعیب تبدیم کرنے کو تتاز میں میں ہونی جا ہے یہ ہے کہ بعض "اور ضابطے کی جو بات ذہن میں ہونی جا ہے یہ ہے کہ بعض "اور ضابطے کی جو بات ذہن میں ہونی جا ہے یہ ہے کہ بعض

صحابہ کا انکارکل کا انکار ہے جناب خیر البشر علیہ الصلوق والسلام کی صحبت کی فضیلت دیگر سب فضیلت میں سب حضرات مشترک ہیں اور صحبت کی فضیلت دیگر سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے۔ ای بنا پر حضرت اولیں قرنی کے وخیر التا بعین ہیں حضور علیہ الصلوق والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکت سے تہودی ہوچکا کر سکت سے تہودی ہوچکا ہے اور ایمان کا بیر تنبہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے بعد کسی کو بھی نصیب نہیں اور اعمال ایمان پر سختر عہوتے ہیں اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے '۔ ( مِحتوب دفتر اول کو کی بیر موجد)

مفرقرآن جناب مفتی احمد یار خان تعیمی رحمة الشعلیة قرآن کریم بے "کُذّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِیْنَ اوران کے ساتھ چنددیگر "کُذّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِیْنَ اوران کے ساتھ چنددیگر آیات مقدر نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

''جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم نوح نے صرف اپنے اپنے ایک رسول کی تکذیب کی اور رب تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے سار رسولوں کا انکار کیا ہے ای طرح ایک صحابی کا انکار یا اہلیت اطہار میں سے ایک بزرگ سے سرتا بی تمام صحابہ کرام اور سارے اہلیت کا انکار ہے ''۔ (امر معاویہ ہے پرایک نظر صفح ۲۰۰۳)

الہذاحضورا کرم ﷺ کے ہرصابی ہے محبت وعقیدت رکھنا اوراس کی تعظیم و عکریم بجالا نالازم ہے ورندایمان کی خیرہیں کی ایک صحابی سے بدعقید گی رکھنا ، بغض وحسد کا مظاہرہ کرنا اورخود ساختہ نظریات کی بنا پرشکوک وشبہات پھیلا کرمسلمانوں کو گراہ کرنا اسلام کے کسی خیرخواہ کانہیں بلکہ بدخواہ وثمن کا کام ہے۔ دشمنان دین کے ان گراہانہ نظریات کا اصل سبب تھم خداوندی

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا"

اورارشادنبوی:

"البَّعُوْا السَّوَادَ الْاعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ" \_ ٢\_

ے بے بروائی اور سواد اعظم اہلتت سے روگر دانی ہے۔

افسوس بدعقیدگی کابیمرض آج کل پھر بڑھنے لگا ہے اور منکرین تعظیم صحابہ بیں کہ قر آن وحدیث کے احکام کودل ہے نہیں مانتے۔ بس غلط سلط روایات اور من گھڑت نظریات ان کا کل اثاثہ ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے رسول کے سے تعلق و نسبت کی کوئی قدر وقیمت نہیں اور شرف صحابیت کی پچھ فضیلت نہیں۔ ہاں بغض صحابہ کے نیج ہونے کیلئے دُتِ اہلیت کو آٹر بنا لیتے ہیں اور اپنی طرح دوسرے لوگوں کو بھی جناب رسول اللہ کے مقبول صحابہ کرام سے دور کردینا چاہے ہیں۔

ایے حالات میں اہلِ حق پر بیام واجب ہوجاتا ہے کہ مقاماتِ صحابہ کے تحفظ کیلئے میدانِ عمل میں نگلیں ۔ متکرین شان صحابہ خصوصاً متکرین فضائل امیر معاویہ خوجن میں سے گئی ایک سنیت کے بھیس میں بھی دھوکا دیتے ادر اہل حق کو ورغلاتے ہیں 'کے فریوں کو ظاہر کریں اور لوگوں کو صراط متقیم سے روشناس کرائیں اور بیات ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بیارے مجبوب دانا کے کل غیوب ہم سب کے ایک طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بیارے مجبوب دانا کے کل غیوب ہم سب کے آتا ومولیٰ جناب رسول اللہ کے اہل علم کوخود کھم فرمایا ہے۔ ملاحظہ موصدیث پاک: اِذَا ظَهَرَتِ الْفِنْ فَا اللهِ قَالَ الْبِدُعُ وَسُبْتُ اَصْحَابِی فَلْیُظْهِرُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللهِ اللهِ قَالَ الْبِدُعُ وَسُبْتُ اَصْحَابِی فَلْیُظْهِرُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللهِ الله

لے ترجمہ: اوراللہ کی ری کومضبوط تھام لوسب مل کراور آگیں میں بھٹ نہ جانا ( کنز الایمان) ع ترجمہ: بڑے گروہ کی پیروی کرو کیونکہ جو (اس سے ) الگ ہواور وہ الگ ہی ووزخ میں ڈالا جائے گا۔

عِلْمُهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْنِكَةِ وَالنَّاسِ الْمُعَيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ عَدُلًا وَلاَ فَرَضًا۔

( كمتوبات ا. مرباني دفتر اوّل كمتوب نمبر ٢٥١ مواعن محرقد اردوصفيه ٢٥)

ترجمہ: جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہوجا کیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جا کیں تو عالم کو چا ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے پس جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام کو گوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض وفل قبول نے فرمائے گا'۔

اس حدیث پاک کے مطابق اہل علم کا بید دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ مقامات صحابہ کے تحفظ کیلئے اپنے علم کو ظاہر کریں۔ دشمنانِ صحابہ کی فدمت کریں اور سب وشتم کرنے والوں کا ناطقہ بند کردیں۔ بالخصوص حفزت امیر معاویہ بھیجور سول اللہ بھی کے ایک قرابت دار'برادرنبتی ، کا تب وحی ، امین اسرار الہی ، فقیہہ و مجتہد' عظیم صحابی اللہ بھی کے ایک قرابت دار'برادرنبتی ، کا تب وحی ، امین اسرار الہی ، فقیہہ و مجتہد' عظیم صحابہ و تا بعین صحابی امام عالیمقام امام حسن علیہ السلام کے معتمد اور بشمول ان کے تمام صحابہ و تا بعین فضائل بھی بیان ہوئے کے مقامات و درجات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فضائل بھی بیان ہوئے اعتراضات کا از الد کریں کہ یہ بات باعث رضائے خدا ہے۔

میرے ولی نعت کندوم ملت فخر دود مانِ سادات قاسم فیوش و برکات پیر طریقت، رہبر شریعت نور نگاہ نقشہ نقش لا ٹانی حضور قبلہ عالم پیرسید محد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ (زیب سجادہ لا ٹانی وسر پرست اعلیٰ بزم لا ٹانی ) نے کچھ ای جذبہ سے حکم فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کے فضیلت میں واردا حادیث مبارکہ لکھ کردو۔ بندہ نے قمیل ارشاد کرتے ہوئے چندا حادیث مبارکہ جمع کیں اور انہیں آیات قرآنیہ سے مزین کرکے ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کردیا 'آپ نے شرف قرآنیہ سے مزین کرکے ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کردیا 'آپ نے شرف

قبولیت سے مشرف فرمایا۔اب مذکورہ حدیث پاک کے پیش نظرای کوقدرت تفصیل سے شائع کیاجارہاہے۔

قابل غور میربات ہے کہ اللہ تعالی نے کی بھی نزاع کے فیصلہ کیلے کہ تیجے کیا ہے اور غلط کیا ، قر آن وحدیث سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا: فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِی شَی ءِ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ (النهَ ، ٥٩) ترجمہ: پھراگرتم میں کی بات کا جھڑ السے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔ (کزالایمان)

گویایہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ کوئی بھی متازع نظریہ یا عقیدہ ہوا ہے قرآن وحدیث کی روشی میں دیکھاجائے گا اور ہم نے ای کا التزام کیا ہے اور قرآن و حدیث ہی کو کور بنایا ہے۔ سلے قرآن وحدیث سے مقامات صحابراور پھرامیر معاویہ رضی الله عنهم جوصحابه كرام مين نهايت بي مظلوم شخصيت بين كامقام ومرتبه اورفضاكل ومناقب نقل کئے گئے ہیں۔ بعدازاں اہلتت کے معتقدات اور اکابرامت کے نظریات بیان كئے گئے ہیں اورسب سے آخر میں اپنے ایک عظیم محن کے حکم کے مطابق بعض نام نہاد مصلحین ملّت اور مخالفین وحدت امت کے اعتراضات خصوصاً مولانا مودودی صاحب كى طرف ے " خلافت وملوكيت " ميں وارد كئے جانے والے مطاعن كر آن وحدیث کی روشنی میں جوابات دیئے گئے ہیں۔انشاءاللدشاتمان صحابہاور دشمنان امیر معادیہ کے فریب آشکارا ہوں گے صراط متنقیم واضح ہوگا اور اتحادامت کے ہمی خواہوں كے سينے تھنڈے ہوں گے۔اس میں شک نہیں كەصراط متنقیم كى ہدایت اور توب كى توفیق الله بي دين والا جلانداا سے منظور مواتو مدايت ضرور ال جائے گي۔ وَمَنْ يَّشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (الانعام ٢٩) رجمہ:اور جے جا ہے سید ھے راستہ ڈال دے۔ ( کزالا یمان) ے ہو نومید، نومیری زوال علم و عرفال ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں

دعا ہے اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً حضرت امیر معاویہ کے حضوراس سپاس عقیدت اور ان کے مقامات و درجات کے بیان میں اس ادنی کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فریائے اور حضور نبی کریم دریتیم رؤف ورجیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اپنی شفاعت سے سرفراز فرمادیں۔

یا شفیح الرزمین یہ مارڈ الے گا حساب مجھ سے مجرم کوتو عفوو درگز ر در کا رہے یا شفیح الرزمین یہ مارڈ الے گا حساب مجھ سے مجرم کوتو عفوو درگز ر در کا رہے

سك بارگافقش لا ثانی ونقشه نقش لا ثانی محمصد بین ضیا نقشبندی قادری

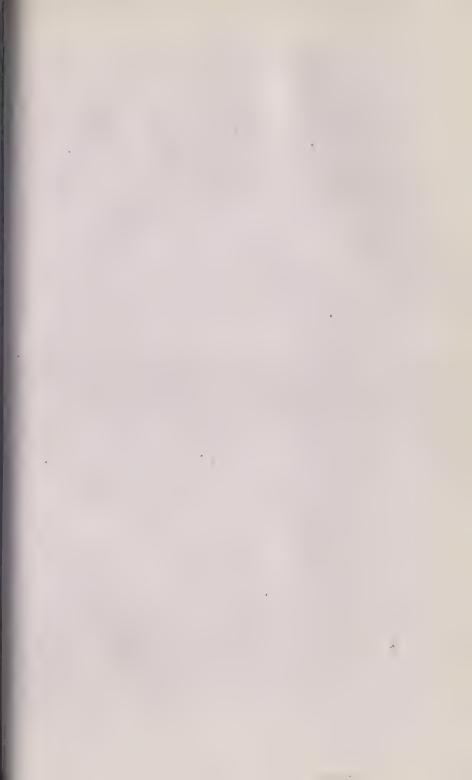

( باب نمبرا





# قرآن وحديث اورمقامات صحابه

## فصلة آن وحديث سے كول تاريخ سے كول نہيں؟

انیانوں میں وہنی اور فکری اختلاف کا ہونا ایک حقیقت ہے ورنہ کفر واسلام اور نفاق والیمان کے جھڑے نے اللہ تعالی اور نفاق والیمان کے جھڑے نے نہائے اور ختلف مذاہب اور فرقے نہ بنتے ۔ اللہ تعالی نے لوگوں کی فکری وحدت اور ہدایت وراہنمائی کیلئے اپنے رسول مکرم بھی کو بھی مبعوث فر مایا اور قرآن کریم بھی نازل کیا۔ جو ایمان لایا اور پھر پیروی کی اس نے ہدایت پائی اور کامیاب وکامران ہوا اور جس نے انکار کیایا نافر مانی کی وہ ہدایت سے دور اور ناکام ونامراد ہی رہا۔

یہ تاریخ مرتب کرنے والے مورضین بھی انسان ہی ہیں۔ ان کا بھی وہنی و فکری کم ور لیول سے محفوظ ہونا ضروری نہیں۔ پھران کا موقع ہموقع موجود نہ ہونے کی صورت ہیں حقیقت حال سے بے خبر رہنا اور غیر مصدقہ معلومات کی بنا پر واقعات مرتب کردینا یا ذاتی جذبات سے مغلوب ہوکر حقائق سے چٹم پوٹی کرجانا اور کی شخصیت کے بارے میں''خلاف حقیقت ذاتی نظریات' کوتاریخ کا حصہ بنادینا بھی شخصیت کے بارے میں' خلاف حقیقت ذاتی نظریات' کوتاریخ کا حصہ بنادینا بھی تعداز قیاس نہیں۔ بائی جماعت اسلامی''مولانا مودودی صاحب' جنہوں نے محض تاریخ کی روایات کا مہارا لے کراپئی کتاب' خلافت و ملوکیت' کھی وہ بھی کہتے ہیں۔ تاریخ کے معاملہ میں اگر کوئی شخص روایات کے ثبوت کیلئے وہ شرائط لگائے جواحکام شرعی کے معاملہ میں محدثین نے لگائی ہیں' تو اسلامی تاریخ کا ۹۰ فیصدی، بلکہ اس سے بھی ذائد حصہ دریا برد کرنا اسلامی تاریخ کا ۹۰ فیصدی، بلکہ اس سے بھی ذائد حصہ دریا برد کرنا

موكا" \_ (خلافت وملوكيت صفحه احاشيه)

لہذا مورضین کی ذاتی آراء اور دریا بُرد کئے جانے کے لائق ایسے غیر حقیق بیانات بد گمانی اور نزاع کا سبب تو ہیں کسی اسلامی عقیدے کی بنیاد نہیں' کیونکہ تخمین و ظن کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پس ان کی تقلید و پیروی سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تع کی نے قرآن کریم میں فرمایا:

وَإِنْ تُعِلِعُ آكُثُو مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ طِإِنْ تَعْبُعُونَ اللهِ طِإِنْ يَخُومُ صُونَ - (اندام - ١١١)

تَبَعِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُومُ صُونَ - (اندام - ١١١)

ترجمہ: اور (اے عندوالے) اگر تواطاعت کرے اکثر لوگوں کی جوز مین میں بین تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کی راہ ہے وہ نہیں بیروی کرتے میں موائے گمان کے اور نہیں وہ مگر تخمینے لگاتے ہیں - (ضاء الرآن)

ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ ورسول ﷺ و مانتا ہے لہذا قرآن و حدیث پر ایمان رکھتا ہے نہ کہ کی مورخ اور اس کی کھی ہوئی تاریخ پر کہ تعلیمات ربانی کا منع اور ایمان کی بنیاد قرآن و حدیث ہیں ۔ لہذا جب ایمان کی بنیاد اور تعلیمات اسلام کا منع اور ماخذ قرآن و حدیث ہیں تو پھرکوئی بھی معاملہ ہویا کوئی بھی اختلافی مسلم ہوفیصلہ کن حیثیت قرآن و حدیث ہی کو حاصل رہ معاملہ ہویا کوئی بھی اختلافی مسلم ہوفیصلہ کن حیثیت قرآن و حدیث ہی کو حاصل رہ کی شخصی نظریات کی ہیروی سے گی شخصی نظریات کی ہیروی سے روک کر قرآن و حدیث ہی کی ہیروی کا تھم دیا ہے فرمایا:

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ اِلْمُكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوْا مِنْ دُوْنَهَ اَوْلِيَاءَ۔ (اعراف سے)

ترجمہ: پیروی کرواس کی جونازل کیا گیا ہے تنہاری طرف تنہارے رب کی طرف سے اور نہ پیروی کرواللہ کو چھوڑ کردوس ہے دوستوں کی۔ گویا قرآن وحدیث کو چھوڑ کرانسانی خیالات ونظریات اگرچہ '' تاریخ'' کے نام ہے ہوں' کی پیروی جائز نہیں اور قرآن وحدیث کے خلاف کسی تاریخ کا کوئی فیصلے قبول کرنا درستے نہیں۔ بلکہ کوئی بھی تنازع یا کوئی بھی دینی اختلاف ہواللہ تعالیٰ فیصلہ قبول کرنا درستے نہیں۔ بلکہ کوئی بھی تنازع یا کوئی بھی دیا ہے حتی کہ اس رجوع کو ایمان کی شرط اور دلیل بھی تھم رایا ہے۔ نیئے فرمایا:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ لَا أَلِكَ خَيْرٌ وَّآخُسَنُ تَأُويلًا \_

(النيآء\_٩٩)

ترجمہ: پھراگرتم میں کی بات کا جھگڑاا مٹھے تو اے اللہ ورسول کے حضور رجوع کرواگراللہ اور قیامت پرایمان رکھتے ہویہ بہتر ہے اوراس کا انجام

سب سے اچھا۔ (کزالایان)

لہذا کوئی بھی تازع ہویا کی بھی مسلے میں اختلاف اور جھڑا ہوتو مسلمان
کیلے اے قرآن وحدیث پہش کرتا لازم ہے تا کہ اس کے شیخ یا غلط ہونے کا فیصلہ ہو سے ۔اگرقرآن وحدیث اس کی تصدیق کریں تو اسے درست تسلیم کرلیا جائے اور اگر تردید کریں تو اسے درکر دیا جائے ۔قرآن کریم نے نہ صرف اس طرزعمل کی تحسین فرمائی ہے بلکہ حسن خاتمہ کا مژدہ بھی سایا ہے ۔ ( ذالیک خیش و آخسین تأویلا فرمائی ہے بلکہ حسن خاتمہ کا مژدہ بھی سایا ہے ۔ ( ذالیک خیش و آخسین تأویلا معنی ہے بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ) اب اگر کوئی شخص حکم خداوندی کے مطابق اپنے نظریات، جو اس نے محض تاریخی روایات سے اخذ کر ر کھے ہیں، کی مطابق اپنے قرآن وحدیث کی طرف خود رجوع نہیں کرتا 'وہ بھی خداور سول کھا کا اطاعت گز اراور سچا مسلمان نہیں تو جس شخص کو خاص اس حکم خداوندی کی طرف متوجہ کیا اطاعت گز اراور سچا مسلمان نہیں تو جس شخص کو خاص اس حکم خداوندی کی طرف متوجہ کیا اورا پی وہنی اختر اعات کو درست تسلیم کرانے پراصرار کرے تو کون اسے مسلمان کیے اورائی وہنی اختر اعات کو درست تسلیم کرانے پراصرار کرے تو کون اسے مسلمان کیے اورائی وہنی اختر اعات کو درست تسلیم کرانے پراصرار کرے تو کون اسے مسلمان کیے اورائی وہنی اختر اعات کو درست تسلیم کرانے پراصرار کرے تو کون اسے مسلمان کیے میں گا؟ قرآن کریم تو ایسے لوگوں کو منافق کہتا ہے فرمایا:

وَإِذَا قِيْلُ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَآيْتَ

الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ (النه،١١)

ترجمہ: اور جب کہا جائے انہیں کہ آؤاں کتاب کی طرف جواتاری ہے اللہ نے اور رسول کی طرف توتم دیکھو کے کہ منافق تم سے منہ موڑ لیتے ہیں روگردانی کرتے ہوئے۔

نیز ہم نے جن تاریخی روایات کوغلط سلط کہا ہے مودودی صاحب نے انہیں کوغیر حقق اور غیر معیاری قرار دیا ہے۔لکھتے ہیں:

''اس میں شک نہیں کہ تاری کے معاملے میں چھان مین، اساد اور تحقیق کا وہ اہتمام نہیں ہوا ہے جواحادیث کے معاملے میں پایا جاتا ہے''۔ (خلافت ولموکیت صفح ۲۰۰۱)

مودودی صاحب دوسرے مقام پر کی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

(اگرآپ اس تاریخ کو باور کرتے ہیں تو پھرآپ کو محدرسول اللہ ملغ قرآن، داعی اسلام مزگی نفوس کی شخصیت پراوران کی تعلیم وتربیت کے تمام اثرات پر خطر ننج کھینچ ویٹا پڑے گا اور بہتلیم کرتا ہوگا کہ اس با کیزہ ترین انسان کی ۲۳ سالہ بلیغی ہدایت سے جو جماعت تیار ہوئی تھی اوراس کی قیادت میں جس جماعت نے بدر واحد اور احزاب وحنین کے معرکے سر کرکے اسلام کا جھنڈ او نیا میں بلند کیا تھا'اس کے اخلاق، اس کے خیالات کو نیا پرستوں سے فررہ بھی مختلف نہ تھے'۔ (ریائل دسائل حداد ل صفحہ د)

لیکن مقام جیرت ہے کہ تاریخ پر اتن تقید کے باوجود مودودی صاحب مم خدادندی: فَرُدُّوْهُ اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ - (النبآء - ۵۹) کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور کس تاریخی واقعے کوقر آن وحدیث پر پیش کر کے اے پر کھنا ضروری نہیں بچھتے جبکہ خودان کے مطابق پہلے کوئی چھان بین اور شخقیق ہی نہیں ہوئی ۔ افسوس! مولانا نے مطلب براری کیلیے صرف حوالے دنیا ضروری سمجھا حالانکہ جب تاری خوان کے نزدیک مخفق اور معیاری نہیں تو حوالے ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑے گا۔ آخران کا مواد تو غیر تحقق ہی رہے گا یعنی جب تاریخی واقعات وروایات کی صحت کا یقین ہی نہیں تو کوئی ان سے یہ چھے کہ پھران حوالوں کوفقل کرنے ہے مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں

"جوتاریخی مواداس بحث میں پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ اسلام کی متندر بن کتابوں سے ماخوذ ہے۔ جینے واقعات میں نے نقل کئے ہیں اان کے پورے پورے حوالے درج کردیئے ہیں اور کوئی ایک بات بھی بلاحوالہ بیان نہیں کی ہے۔ اصحابِ علم خود اصل کتابوں سے مقابلہ کرکے دیکھ سکتے ہیں '۔ (خلافت ولموکیت صفح ۲۹۹)

انثاءاللہ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ انہوں نے تاریخی حوالوں میں کس قدر مذف واضافہ ہے کام لیا ہے اور کتی دیا نتداری برتی ہے پہاں تو افسوس اس بات کا ہے کہ جس تاریخ کوخود غیر تحقق بتاتے ہیں اور جس تاریخ کا ۹۰ فیصد سے ذا کد حصد دریا برد کردیئے کے لائق بجھتے ہیں ای کومن وعن نقل کردیتے ہیں ۔ قر آن وحدیث کو چھوڑ کرای غیر محقق تاریخ کو اپنی تحقیق کا محور بنائے ہوئے ہیں اور قر آن وحدیث کی بروی ہیں مصروف ہیں ۔ (استغفر اللہ)

اب فرما ہے ان کی کتاب ' خلافت و ملوکیت ' جس کا بیشتر مواد ہی غیر تحقق اور نا قابلِ اعتاد ہے' کی کیا حیثیت رہ گئی۔ انہوں نے دریا برد کئے جانے کے لائق تاریخ میں سے جو کچھ رطب ویا بس ہاتھ لگا اپنے ذوق کی تسکین کیلئے حضور نبی اکرم بھی کے قدی صفات صحابہ کرام بالخصوص سیدنا عثمان ذوالنورین اور سیدنا امیر معاویہ رضی الله عنمان برطعن و تشنیع کیلئے بطور متھیا راستعال کیا۔ امت میں پھوٹ ڈالنے والے تفرقہ بازوں میں نام کمایا اور مسلمانوں سے الگ راستہ اختیار کرکے نئے فرقہ '' جماعتِ اسلامی'' کے بانی تخمیر ہے۔

صحابه کرام وه ستیال ہیں جنہیں الله تعالی نے ' رضبی الله عنهم ور ضوا عنه" کایروانهٔ خوشنودی عطافر مایا۔ جناب رسول الله ﷺ نے جن کی تعظیم و تكريم كاحكم فرمايا \_جنہوں نے سارے كاسارادين الله كرسول على سے حاصل كركے امت تک بہنچایا۔جن کی ثقامت وعدالت کو کسی محدث تک نے جیلنے نہیں کیا بلکہ ہمیشہ جرح وتقيد سے بالاتر جانا ہے۔امام احمد ابن جر کی بیتی رحمة الله عليه فرماتے ہیں: "صحابہ کرام کیلئے یہی فخر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں فرما تاہے، کُنتُم خیر اُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بهترين لوك موجولوگول ك فائده كيلي بيدا كئے گئے ہو۔اس خطاب كى ذيل مين آنے والےسب سے يہلے يہى لوگ بن ای طرح نبی کریم ﷺ نے بھی متفق علیہ مدیث میں ان کے بارے میں گواہی دی ہے کہ میری صدی بہترین صدی ہے اور اس مقام سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ اللہ تعالی اینے نبی کی صحبت کی وجہ سے ان ے راضی ہوگیا۔ نیز اللہ تعالی فرماتا ہے، "محمد رسول الله والذين معه اشدآء على الكفار رحمآء بينهم" محررول الله ا اورآب کے محابہ کرام کفار ریخت اورآبی میں ایک دوسرے پررحم كرف والع بين يهرفر مايا: "اكسَّبقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاحْسَان رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ"۔ مہاجرین وانصار میں ہے سابقون الاولون اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا ہےاوروہ اس سے راضی ہیں'۔ آب ان آیات پرغور کریں تو آب ان تمام فتیج باتوں سے نجات حاصل کریں گے جورافضوں نے گھڑ کران کے سرتھو بی ہیں حالانکہ وہ ان تمام باتوں سے بری ہیں۔

امام بوسف بن اساعیل نبھانی رحمۃ الله علیہ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ الله علیہ کن کتاب الثفاء نے قال کرتے ہیں:

''صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین کی عزت و تو قیراوران کے ساتھ ساتھ حس سلوک دراصل نبی اکرم کی کوخت و تو قیراوراآپ کے ساتھ حس سلوک ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حق شنای ، ان کی اقتدا و اتباع ، ان کی مدح و تو صیف ، ان کیلئے دعائے مغفرت 'ان کے باہمی اختلا فات سے صرف نظر اور ان کے دشنوں سے بغض و عداوت حقیقت میں حضور کی کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اہل تاریخ کی بے سرو یا حکایات اور جاہل راویوں کی روایات سے اجتناب کیا جائے اور گراہ رافضیوں اور گتا خ برعتیوں سے کلیٹا قطع تعلقی اختیار کی جائیں کے وائد منسوب و اقعات و فتن کی عمدہ تا ویلات اور جائیں ہے کہ بہوتلاش کئے جائیں۔ کیونکہ شانِ صحابہ کا یہی تقاضا ہے'۔

( کالات اصحاب رسول ﷺ دورتر جمدالا سالیب البدید فی نضل صحابد ا قتاع الشیعہ صفحہ ۲۵)

حیرت ہے کہ مودود دی صاحب '' تفہیم القرآن' کے تام سے تغییر قرآن لکھنے کے باوجود قرآ فی تصریحات اور خداوندی احکامات پر ایمان نہیں رکھتے اور صحاب

رام پراعتراضات کرتے جاتے ہیں حالانکہ جو تحص اللہ ورسول کے کا فیصلہ نہ مانے وہ تو مون ہی نہیں رہتا۔ ایمان والوں کا رہبر اور راہنما کیے بن سکتا ہے۔ مومن ہونے کیلئے ضروری ہے کہ قرآن وحدیث کے ہر فیصلے کودل ہے تسلیم کرے۔قرآن کریم میں اللہ تیارک وتعالیٰ نے فرمایا:

ا) وَمَا كَانَ لِمُوْمِن وَلَا مُوْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ النَّحِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ لَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ ورَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَللاً مُّبِينًا ـ (الالااب-٣٦)

ترجمہ: نہ کی مومن مردکو بیر قل پہنچتا ہے اور نہ کی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فر ماد سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہوا ہے: اس معاملہ میں اور جو نا فر مافی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ (خیاء القرآن)

٢) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يُجِدُوا فِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ترجمہ: تو اے محبوب! تمہارے رب کی قتم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے علم میں تک اپنے آپس کے جھڑے علم فرماؤا ہے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ بائیس اور جی سے مان لیس۔

(كنزالايان) الله وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ (كَانَ قَوْلَ الْمُوْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْآ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ اللهِ مَانُ يَقُولُولُ اسَمِعْنَا وَاطَعْنَا لَ وَاوُلِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ـ

(النور\_ا۵)

ترجمہ:ملمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے

جا کیں کہرسول ان میں فیصلہ فرمائے تو عرض کریں ہم نے سنا اور تھم مانا اور یہی نوگ مراد کو پہنچے۔ ( کنزالا بیان )

اب اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننا اور احکام خداوندی کوتسلیم کرنا مولانا مودودی صاحب کے مقدر میں نہیں تھا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول شی نے صحابہ کرام کے بے شار فضائل بیان کئے ہیں۔ان پر تقید کرنے اور انہیں طعن و شنیع کا نشانہ بنانے سے روکا ہے۔ تفصیل آئندہ صفحات میں دی گئی ہے۔ بیاں صرف چندا حادیث مبارکہ ملاحظ فرمائیں۔

امام ابن حجر کمی رحمة الله علیه نے بحوالہ طبرانی - ابونعیم اور ابن عسا کر سیر حدیث یا کنقل فرمائی - ملاحظہ ہو-

المُحفِظُونِي فِي آصُحَابِي وَآصهَارِي وَآنُصَارِي فَمَن حَفِظَنِي اللهِ مِن وَفَي وَأَنْصَارِي فَمَن حَفِظَنِي فِيهِم فِيهِم حَفظهُ الله فِي اللَّانيَا وَالْاحِرَةِ وَمَنْ لَّمْ يَحْفِظنِي فِيهِم تَحَلَّى الله مِنه يُوشِكُ إِنْ يَاخُذَه تَحَلَّى اللَّهُ مِنه وَمَن تَحَلَّى الله مِنه يُوشِكُ إِنْ يَاخُذَه -

(الصواعق المحر ته صفحه)

ترجمہ: میرے صحابہ، سرال اور معاونین کے بارے میں مجھے تفاظت میں رکھا اے اللہ میں رکھا اے اللہ میں رکھا اے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرے میں تفاظت میں رکھا گا اور جس نے میری ان کے بارے میں تفاظت نہی وہ اللہ کی رحمت ہے دور ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دور ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دور ہو اللہ تعالیٰ کی مشکلوٰ قشریف میں بحوالہ ترفدی ہے روایت موجود ہے۔ فرمایا:

مشکلوٰ قشریف میں بحوالہ ترفدی ہے روایت موجود ہے۔ فرمایا:

(مكلوة بابمناتب الصحلة)

رجمہ: میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈروانہیں اپنے تیر کا

نشا نەنەبناۇ \_

مشكوة شريف اورتر ندى شريف مين اكب روايت يول ب فرمايا:

س)إذا رَايَتُ مُ اللّذِينَ يَسُبُّونَ اَصْحَابِي فَقُولُوْ اللّغَنَةُ اللّهِ عَلَى شَرِّ كُمْ - (سَكُوة باب منا قب العلمة ، ترذى ابواب المناقب)

ترجمہ: جبتم انہيں ويھو جو مير صحاب كو براكت بين تو كهو تمهار يشريرالله كي لعنت \_

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی ﷺ نے مکتوبات شریف میں بحوالہ طبر انی اور ابن عدی دواحادیث یوں نقل فرمائیں۔

اور ابن عدی دواحادیث یوں نقل فرمائیں۔

م) اِذَا ذُکِرَ اَصْحَابِی فَاَمْسِکُوْا۔

ترجمہ: جب میرے صحابہ کاذکر کیا جائے تو زبان کوروکو۔

رجمہ: جب میر کے محابہ کا ڈ کر کیا جائے کو ' بان کورولو۔ ۵)إِنَّ اَشُو َارَ اُمَیِّتِی اَجُرَءُ هُمْ عَلَی اَصْحَابِی۔

( کتوبات وفتر اوّل کتوب نبر ۱۵ متوبات وفتر اوّل کتوب نبر ۱۳۵۱) ترجمہ: میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے اصحاب پر دلیر ہیں۔

دیکھے جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے وفا شعار اور جاننار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اپنی زبانوں کورو کنے کا صم فرمایا اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں اور ان پر طعن و شنیع کے تیر برسانے والوں کو بدترین امت اور لعنتی فرمایا۔ اس کے باوجود مولا تا مودودی جو قرآن وحدیث کا بہت بڑا عالم اور مفکر اسلام کہلاتے رہے کی ہمت وجراًت دیکھئے۔ کہتے ہیں:

'' مجھے اس بات کی مجھی ضرورت محسوں نہیں ہوتی کہ جن کومیں بزرگ مانتا ہوں۔ ان کی تھلی تھلی غلطیوں کا انکار کروں۔ لیپ پوت کر کے ان کو چھپاؤں۔ یا غیر معقول تاویلیں کر کے ان کو ضجع ٹابت

كرول "\_ (ظافت وموكيت منيه اسم

''بعض حفرات اس معاملہ میں بیزالا قاعدہ کلیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ﷺ کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں اور ہراس بات کورد کردیں گے جس سے ان پرحرف آتا ہو خواہ وہ کی صحیح حدیث ہی میں وارد ہوئی ہو لیکن میں نہیں جانتا کہ محدثین ومفسرین اور فقہا میں ہے کس نے بیقاعدہ کلیہ بیان کیا ہے اور کونسا محدث یا مفسریا فقیہہ ہے جس نے بھی اس کی پیروی کی ہے '۔ (خلافت ولمو کیے صفحہ میا فقیہہ ہے جس نے بھی اس کی پیروی کی ہے'۔ (خلافت ولمو کیے صفحہ میا کی ہیروی کی ہے'۔ (خلافت ولمو کیے صفحہ میا

یہاں سب سے سلے تو ہم یہ یوچیس کے کہالی روایتیں جن سے صحابہ کرام رضی التدعنم کی عظمت وشان پر حف آتا ہوان سے جناب مودودی صاحب کو کیوں رلچیں ہے؟ ان کے ذکر سے ان کے کس عقیدہ کی وضاحت اور کس ذوق کی تسکین ہوتی ہے؟ دیگرایی باتوں کاذکر کر کے صحابہ کرام پراعتراض قائم کرنے میں اہلسنت و جماعت اور مولانا مودودی میں شدید اختلاف ہے اور جس بات میں اختلاف ہوجائے'اسے قرآن وحدیث پر پیش کر کے سیج اور غلط کا فیصلہ کیا جانا ضروری ہے۔ہم ایے الزامات دینے اور طعن کرنے کی ممانعت قرآن وحدیث سے پہلے ہی بیان كر چكے ہيں ليكن يہ جومودودي صاحب نے كہا ہے كہ سچ روايات ميں موجود اليي قابل اعتراض بات کورد کرنا درست نہیں اور کسی محدث یامفسر یافقیہہ نے سے قاعد ہ کلیہ پیش نہیں کیا۔تو یہ مودودی صاحب نے غلط کہا۔اس کی وجہ یا توان کی جہالت اور بے علمی ہے۔ کہتے ہیں'' میں نہیں جانتا'' یا انہوں نے کتمان حق کی خاطر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا۔ آیئے ہم یہ قاعدہ کلیہ محدثین میں سے عظیم محدث شارح مسلم حضرت امام یجیٰ بن شرف نووی رحمة الله علیہ کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ کی صحیح روایت میں اگر کوئی قابل اعتراض بات وار د ہوجائے ، جس سے مقام صحابہ پرحرف آت 🕆

اسے کیے دورکریں گے۔امام نووی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

بات نہیں ہے جس کی تاویل نہ ہوسکے۔

قال العلماء الاحادیث الواردة التی فی ظاهرها دخل علی صحابی بجب تاویلها قالوا و لا یقع فی روایات الثقات الاما یمکن تاویله (شرر سلم کتاب الفها کراب نفاکل شیمبر مسخد ۲۵۸۰) ترجمہ: علاء کہتے ہیں کہ جن احادیث میں بظام کی صحابی پرحمف تا ہو اس کی تاویل واجب ہے اور علاء کہتے ہیں کہ مجے روایات میں کوئی الی

مودودی صاحب قرآن وحدیث کاعالم اوراسلام کامفکر کہلانے کے باوجود کسی ایک محدث، مفسر یافقیہہ کے نام سے بے علمی ظاہر کرر ہے تھے اور تاویل سے انکار کرر ہے تھے جبکہ امام المحد ثین حضرت امام نووی نے'' قال البعلماء'' کہہ کر بتادیا کہ ایک نہیں ایسے کئی علماء ہیں جوتاویل کوواجب کہدرہے ہیں۔

اب بطور وضاحت دیکھئے جے مسلم کتاب الجہاد والسیر باب حکم الفی میں سے حدیث موجود ہے کہ حضرت عباس ﷺ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ﷺ سے حضرت علی المرتضٰی ﷺ کے متعلق کہا:

"اَقُضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْأَثِمِ الْعَادِرِ الْحَائِنِ"-(صحمملم جلد اصفيه ٩)

ترجمہ: میرے اور اس جھوٹے ، مجرم، دھوکے باز، خائن کے درمیان فیصلہ کردیجئے۔

محدث جلیل حضرت امام نووی رحمۃ الله علیه اس کی شرح میں فرماتے ہیں ترجمہ: قاضی عیاض نے کہا مارزی رحمۃ الله علیہ کا قول ہے کہ حدیث کہ بیالفاظ کہنے ظاہری طور پر حضرت عباس ﷺ کے شایان شان نہیں اور حضرت علی ﷺ اس سے بہت بلند مرتبہ ہیں کہ ان میں ان اوصاف میں ہے بعض ہوں چہ جائیکہ یہ سب (اوصاف ان میں ہوں)
اگر چہ ہم صرف نی اکرم افعا وغیر ہم انبیاء علیم السلام کی عصمت کے قائل
ہیں لیکن حفزات صحابہ کرام شے کے ساتھ حسن ظن رکھنے اور ان سے تمام
اوصاف رذیلہ کی نفی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور جب اس حدیث کی
تاویل کے سارے راستے بند ہوجا کیں گے تو ہم اس کے رویوں کو جھوٹا
قرار دے دیں گے نیز فر مایا کہ ای سبب سے بعض محدثین نے اپنے ننخہ
سے یہ الفاظ نکال بھی دیئے۔

(صحیح سلم مع شرح نووی جلد اصفحه ۹۰ کتاب الجهاد والسیر باب علم الفی)

سجان الله! کیاشان ہے صحابہ کرام کی اور کیا مقام ہے سحابہ کرام کا کہ کوئی صحیح روایت بھی ان کی عظمت کو مجروح نہیں کر سکتی۔ ان کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے۔ حدیث پاک بیان کرتی ہے۔ حدیث پاک بیان کرتی ہے۔ لہذا کوئی ایسی حدیث جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت وشان کے خلاف ہواس کی تاویل کی جائے گی یا اسے رد کر دیا جائے گا۔ امام نووی اور حضرت قاضی عیاض کے علاوہ دیگر علماء کی تصریحات اس کی وضاحت کیلئے کو وی اور حضرت قاضی عیاض کے علاوہ دیگر علماء کی تصریحات اس کی وضاحت کیلئے کا فی ہیں۔

اور امام نووی کی شرح مسلم کے حوالہ سے مشکوۃ باب مناقب الصلحة کے حاشیہ سے ہوں مرقوم ہے۔ یہاں صرف ترجمہ پیش کیا جارہا ہے اصل عبارت معتقدات المسنّت کے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔ویکھئے۔

''شرح مسلم میں (امام نووی نے) فرمایا خوب جان لوکہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور بہت بری بے حیائی ہے اور بہا را فد ہب اور جہور کا فد جب سیر ہے کہ (جوصحابہ کو برا بھلا کہے) اس کوکوڑے مارے جا کیں اور بعض مالکیہ تو کہتے ہیں اسے تل کیا جائے گا''۔ (مشکل ہ صفحہ ۵۵ میں اسے بیار مسلم جلد مصفحہ ۳۰ باتج یم سب انسی بیہ رضی انتشنم) باب من قب انسی بی حاضیہ ہووی شرح مسلم جلد مصفحہ ۳۰ باتج یم سب انسی بیہ رضی انتشنم)

اور و یکھنے امام الحجد ثین حفرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ "عقائد کے بیان میں" فرماتے ہیں۔ یہاں بھی صرف ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔اصل عبارت معتقدات اہلسنّت ہی میں دیکھیں ۔ملاحظہ ہو۔

"اور ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی کے ساتھ ہوتا چاہیے وہ سب جارے دینی بیشوا اور مقتدا ہیں ان میں کسی کے ساتھ بدعقيدگی رکھنااوران کی کسی بات برطعن کرنا یا آنہیں برا بھلا کہنا سب ترام ے ہم برواجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم وتکریم بجالاتے رہیں'۔ (العقیرة الحنة) مفسرقر آن مولا نامحر نبی بخش حلوائی رحمة الله علیه قل فرماتے ہیں۔ "شرح فقدا كبر" مل اكها ب كرحضور نبي كريم على ك برصحاني کا تذکرہ نہایت ادب واحترام ہے کیا جائے خواہ انہیں ان حضرات کا كوكى كام پندنه بھى مو ـ كيونكدان كاختلافات اجتهادى تھے. کی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللّٰہ علیہ ہے یو چھا کہ حفزات صحابہ کے جنگ وجدال کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔آپ نِ فَرِ مَايِا:" تِلْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ يِرامت كَلَّى جويبك رّر چى ان ككام ان كيل تح ميسان كمتعلق نبيس يو جهاجائ كا ..... قاضى ثناء الله يانى يق رحمة الله عليه ن تفسير مظهري ميس كها ب کہ اصحاب رسول تمام کے تمام عادل اور منصف تھے۔ اگر کسی ہے کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تعالٰی نے انہیں معاف کردیا تھا۔وہ خاطی اور عاصی ندر ہے تھے۔ وہ تائب اور مغفور تھے۔ نصوص قر آنی اور متواتر احادیث ان كى عظمت كے گواہ بين "\_(النارالحاميلن ذم المعاوير صفح ٩٣٨٢٨٥) معلوم ہوتا ہے مولا نا مودودی نے محدثین ومفسرین اور فقہا کا نام تو محضر

تفدّی طبع کے طور پرلیا ہے ورنہ خودانہوں نے سب سے الگ راستہ اختیار کیا ہے اور اگر انہیں واقعی علاء وحدثین کا احترام ہوتا تو اپنی ڈیڑھا بینٹ کی مسجد الگ نہ بنا تے۔ ہم نے کئی محدثین کی آراء پیش کردی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت وشان کے خلاف کوئی اعتراض کسی صحیح حدیث میں بھی وارد ہوتو محدثین کرام تاویل کر کے اسے دور کرنا واجب جانے ہیں اور ان سب سے الگ راستہ نکا لئے والے مودودی صاحب ایسی کوئی ضرورت ہی محمول نہیں کرتے پھرد کھیئے وہ فرماتے ہیں:

من مجھے اس بات کی بھی ضرورت محمول نہیں ہوتی کہ جن کو میں بزرگ جانتا ہوں ان کی کھلی کھلی غلطیوں کا انکار کروں ۔ لیپ پوت کر کے ان کو چھپاؤں یاغیر معقول تاویلیں کر کے ان کو سے ثابت کروں '۔

ان کو چھپاؤں یاغیر معقول تاویلیں کر کے ان کو سے ثابت کروں '۔

(ظافت وہلیک سے محمول ناویلیں کر کے ان کو سے شاہد کروں '۔

افسوں مودودی صاحب کوقر آن وحدیث کا کوئی احرّ امنہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللّه عنهم کی تعظیم و تکریم بجالا کیں وہ تو برغم خود جو پڑھ بچھتے ہیں الزامات عائد کرتے چلے جاتے ہیں۔ تیسرےخلیفۂ راشدسید ناعثان ذوالنورین ﷺ کے بارے

مين نهايت بادني كامظامره كرتے ہوئے كہتے ہيں كه:

منت کی پابندی ضروری ہے، کے متعلق زبان درازی کررہے ہیں۔ وہ جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہادی ومہدی فرمایا 'انہی پرطعن کررہے ہیں اور جرت تو اس بات پرے کہ مذکورہ بالا احادیث مبار کہ کاعلم ہونے کے باوجود کہدرہے ہیں بید بن کا مطالبہ ہی نہیں کہ کی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ معلوم نہیں مولانا مودودی دیں کس کو کہتے ہیں؟ ارب نام نہاد مفکران اسلام! الله ورسول کے ارشادات مبار کہ پھر و گئے ہیں؟ ارب نام تو دین ہے ذکورہ احادیث مبار کہ پھر و گئے شایر تہمیں اس جرات اور دریدہ وہی ہے دو کتا ہے یا نہیں۔ ہاں اگر آپ ارشاد خداوندی ''صُحم عُمی فُھم لا یَوْجعُون (البقہ۔۱۸) یعن اگر آپ ارشاد خداوندی ''صُحم عُمی فُھم لا یَوْجعُون (البقہ۔۱۸) یعن سے رجوع اور تو بہی تو قع نہیں۔ وین اسلام نے تو آپ کواس بدزبانی سے روکا ہے۔ سے رجوع اور تو بہی تو قع نہیں۔ وین اسلام نے تو آپ کواس بدزبانی سے روکا ہے۔ سے رجوع اور تو بہی تو قع نہیں۔ وین اسلام نے تو آپ کواس بدزبانی سے روکا ہے۔ سے رجوع اور تو بہی تو قون نہ کھا ئیں تو آپ کی مرضی۔

اور جہاں تک معرضین کے اعتراضات کی بات ہے اُس کی حقیقت جانے کیا و کیا گئے دیکھئے حکیم الامت حضرت شاہ ولی الله رحمة الله علیه ایسے ہی مختلف اعتراضات کے جوابات ویتے ہوئے فرماتے ہیں۔

''ان اعتراضوں میں سے (جوحضرت عثمان غنی ﷺ پر کئے جاتے ہیں ) ایک ہیہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو حکومت ہے معز ول کر کے بن اُمتے کو جوانوں کو جن کو سبقت اسلام کا شرف حاصل نہ تھا' مامور کیا مثلاً آپ نے بھرہ سے ابوموی کو معز ول کر کے عبداللہ بن ابی عامر کو مقرر کیا اور مصر سے عمرو بن عاص کو معز ول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو عامل مقرر کیا۔

اس اشکال کا جواب میہ کہ عزل ونصب کوخدانے خلیفہ کی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔خلیفہ کو چاہیے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی

نفرت کی فکر کرے اور ای غور وخوض ہے جورائے بیدا ہواس پیمل کرے اگراس کی رائے درست ہوئی تو اس کو دُگنا ثابت ہوگا اور اگر اس کی رائے نے خطا کی تو اس کوایک تو اب ہوگا۔ یہ ضمون رسول خدا ﷺ سے حدتواتر کو پہنے گیا ہے۔اور آتخضرت اللہ مصلحت کی وجہ سے بھی ایک کو معزول کر کے دوس ہے کومقرر کردیتے جیسا کہ فتح مکہ میں انصار کے نشان کوسعد بن عبادہ سے ایک بات پرجوان کی زبان سے نکل گئی تھی کے کران کے بیٹے قیس بن سعد کودے دیا۔اور بھی کی مصلحت کی وجہ سے مفضول كومقرركرتے جبيها كهاسامه كوسر دارلشكركيا اور كبارمها جرين كوان کا ماتحت۔ بیلقررآپ نے آخرعر میں کیا تھا۔ای طرح شیخین نے بھی اینے زمانہ خلافت میں کیااور حضرت عثمان کے بعد علی المرتفنی رضی اللہ عنہم اور دیگر خلفاء بھی ہمیشہ اس دستور پر عمل کرتے رہے۔ لہذا حفرت ذوالنورین سے بھی اس معاملہ میں باز پرسنہیں ہوسکتی۔اگر آپ نے مصلحت اندیشی سے کسی نوجوان کو مامور اور س رسیدہ صحابی کومعزول کردیا ہو۔خاص کران مثالوں میں جن کومعترضین پیش کرتے ہیں تو تامل (غور وفکر) کے بعد آپ کی اصابت رائے روز روش کی طرح نمایاں ہوجاتی ہے کیونکہ ہرایک عزل ونصب سے یا تو کسی شکر کا اختلاف رفع کرنامنظور تھایا کسی نے اقلیم کا فتح کرنا لیکن ہوائے نفسانی نے معترضین کی نگاہوں كوائدها كروياب" \_ (ازالة الخفأ اردودوم صخيه ٢٥)

''وہ رکیک تصص و حکایات جن کواہل تاریخ بلاتحقیق نقل کرتے ہیں' مثلاً بیت المال میں اسراف کرتایا بحرکو ملک بنا تا وغیرہ ۔ چونکدان میں ہے بعض بالکل وروغ (جھوٹ) اور بعض دروغ سے ملے ہوئے ہیں اس لئے ان کوفل کر ہے ہم اپنے اوقات عزیز ضائع کرتانہیں چاہے''۔

(ازالة الخفأ اردودوم صفحها ٢٨١)

سیدنا عثان ذوالنورین ﷺ سے بحثیت انسان کوئی خطا (اجتہادی یا غیر اجتہادی یا غیر اجتہادی یا غیر اجتہادی) سرزد ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش چکا ہے۔ وہ خلیفہ راشد ہیں۔امت کی خوشنجری بھی ہے اور وہ تو فلیئے ان کی سنت پڑل کر تالازم ہے۔اور اس میں ہدایت کی خوشنجری بھی ہے اور وہ تو فتنوں کے درمیان بھی ہدایت پر ہی تھے۔ چندا حدیث مبارکہ ملاحظہ فر ما کیں۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے ہیں۔

''جابر بن عطیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہارسول خدا ﷺ نے حضرت عثمان سے فر مایا اے عثمان!''خدا نے تہہیں بخش دیا جو پکھتم نے پہلے کیا اور جو بعد میں کرو گے اور جوتم نے چھپا کر کیا اور جوتم نے ظاہر میں کیا اور جو پکھ قیا مت تک ہونے والا ہے''اس کو بغوی نے اپے مجم میں بیان کیا ہے اور ابن غرفہ عبدی نے بھی اس کی تخریک کی ہے اور انہوں نے اتنا اور زیادہ نقل کیا ہے کہ وَ مَا کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِن لِعِنی جو پچھ ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے'۔ (ازالة الحظّ اردودوم صفحہ ۳۳۰۔۳۳)

"مر ہ بن کعب نے خطبہ میں بیان کیا کہ اگر رسول خدا ﷺ نے فتنوں کا سے میں نے نہ شاہوتا تو کھڑے ہوکر نہ بیان کرتا۔ آپ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ وہ بہت ہی نزدیک آنے والے ہیں۔ اتنے میں ایک آدی چا درہے منہ لیٹے ہوئے نکلا آپ ﷺ نے فر مایا ''اس وقت سے ہرا ۔ ت پر ہوگا'' میں اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ وہ عثمان بن عفان تھے۔ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا یہی؟ آپ نے فر مایا کہ ہاں۔ تر ندی نے اس حدیث کوذکر کے کہا لھذ احدیث حسن سے "

(ازالة الخفااردوددم صفح الاسمة ترخى ابواب المناقب)

"عبدالرحمٰن بن محمر نے اپ والد سے طویل قصہ میں نقل کیا

ہ کہ محمد بن حاطب نے کہا۔ میں کھڑا ہوا۔ کہایا امیر المؤمنین (حضرت
علی ہ اسما مدینہ جانے والا ہوں۔ لوگ محص سے عثان ہ است دریا فت کریں گئ میں ان کے حق میں کیا کہوں۔ محمد بن حاطب کہتے
ہیں کہ عمار بن یا سراور محمد بن الی بکر ناخوش ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے دونوں سے کہا۔ اے عمار! اے محمد! تم عثان کے حق میں کہتے ہو کہ انہوں نے اپنوں کی پاسداری کی اور بری طرح حکومت کی اور تم نے اپنوں کی پاسداری کی اور بری طرح حکومت کی اور تم نے ان سے بدلہ لیا ہے اور عنقریب حاکم عادل کے پاس جاؤ کے وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ پھر کہا۔ اے محمد بن حاطب جب تم مدینہ جاؤ اور لوگ عثان کی بابت تم سے دریا فت کریں تو کہنا کہ خدا کی قسم وہ ان لوگوں میں عثان کی بابت تم سے دریا فت کریں تو کہنا کہ خدا کی قسم وہ ان لوگوں میں سے سے جن کی میصفت ہے کہ "الذین آمنوا ثم اتقوا و آمنوا ثم

اتقوا واحسنوا والله یحب المحسنین 0 و علی الله فلیتو کل المؤمنون" یعنی وه لوگ جوایمان لائے پھر پر ہیزگاری کی پھر ایمان لائے پھر پر ہیزگاری کی اور احمال کیا اور خدااحمان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور مومنوں کو خدائی پر بھر وسرکرنا چاہیے"۔

(ازالة الخفأ اردودوم ص١٢٣)

لیکن نہ معلوم مودودی صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہے۔ انہیں یا بھران کی ان تصریحات کو بھی دیکھا ہے یا نہیں ۔ اوران کی ان تصریحات کو بھی دیکھا ہے یا نہیں ڈر آن وحدیث کی سے دل میں بھی بغض صحابہ کی بیماری سرایت کر چکی تھی 'کہ نہ تو انہیں قرآن وحدیث کی صریح ہدایات قبول ہو کیں اور نہ ہی علمائے دین کی تصریحات پیندا آئیں 'اور شاید بھی وجہ تھی کہ انہوں نے بقول خود دریا برد کے جانے کے لائق غلط سلط تاریخی روایات کو قرآن وحدیث پر ترجیح دی اور اللہ اور اس کے رسول بھی کے احکامات کی کوئی پروانہ کی ۔ حالانکہ مومن قرآن و حدیث کے برحق ہونے پر ایمان رکھتا ہے نہ کہ قرآن و حدیث کی خالف کی تاریخ پر ۔مومن ہم فیصلہ قرآن و حدیث سے حاصل کرتا ہے بلکہ خدا ورسول بھی کے فیصلوں کو خدا ورسول بھی کے فیصلوں کو خدا ورسول بھی کے فیصلوں کو جسے نے گھرایا وہ ہے ایمان ہی مرے گا۔

پی کوئی بھی اختلاف ہواور کوئی بھی نزاع ہو'اس کے سیحے یا غلط ہونے کا فیصلہ تر آن وحدیث ہے ہوگا'اور ہروہ روایت اور نظریہ جوقر آن وحدیث کے خلاف ثابت ہوجائے اسے روکر دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر قر آن وحدیث کے خلاف کی تاریخی بیان پراعتاد کرلیا گیا تو اس سے قر آن وحدیث کی تکذیب لازم آئے گی اور ایمان کا خاتمہ ہوجائے گا۔ گویا مومن کیلئے قر آن وحدیث کے فیصلوں کوتاریخی روایات پرتر جیح فیا لازم ہے۔ البتہ اگر تاریخ قر آن وحدیث کی تائید کرے تو پھر کوئی نزاع اور دیتا لازم ہے۔ البتہ اگر تاریخ قر آن وحدیث کی تائید کرے تو پھر کوئی نزاع اور اختلاف ہی نہیں لہذا یہ قبول ہے اور قر آن وحدیث سے رجوع کرانے سے مقصود بھی

ج رج

مفرقرآن حفرت علامه ابوالحنات سيد محمد احمد قادرى رحمة الله عليفرماتيةين:

د'اصول عقيده بھى يہى ہے كہ سب ہے مقدم قرآن كريم ماننا

عائے اس كے خلاف جس قدر باتيں ہوں ان كی طرف التفات يا ممل

عائز نہيں ۔ پھر حدیث نبوى پر عمل ضرورى ہے اگر اس كے خلاف كوئى

تاريخ وسير ہوتو متر وك العمل قرار پاتى ہے۔ اس كے بعد جو تاريخ اور
قصائص ایسے ہیں جن كوقرآن و حدیث كے مقابلہ میں ماننے سے نقض اخبار قرآنی اور فر مان حبیب رحمانی لازم نہ آئے تو ان كو مانا جاتا ہے '۔

اخبارقرآنی اور فر مان حبیب رحمانی لازم نہ آئے تو ان كو مانا جاتا ہے '۔

(اور ان عمر ۱۳۵۲)

صحابي كي تعريف

الم المحد ثين حفرت الم بخارى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْرَاهُ مِنَ "مَنْ صَحِبَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْرَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ" -

(صیح بخاری خاص ۱۵۱۹ با بنطال اصحاب النبی الله ۱۵۱۹ با بنطال اصحاب النبی الله ترجمہ: جس مسلمان نے حضور نبی اکرم اللہ کا صحابی ہے۔ و یکھا تو وہ آپ کا صحابی ہے۔

اور حافظ الحدیث علامه ابن جرعسقلانی رحمة الشعلی فرماتے ہیں:
"هُوَ مَنْ لَقِی النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَعَلی اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ مُوْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَی الْاِسْلَامِ الْح " (شرح نجة القرمتر جم س الم من الرم الله سے حالت ترجمہ: (صحابی) وہ ہوتا ہے کہ جس نے حضور نبی اکرم اللہ سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہواور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔

او مِفْسرقر آن جناب مفتى احمه يارخان تعيمي بدايوني رحمة الله عليه فرماتے ہيں: "صحانی وہ خوش نصیب مومن ہیں جنہوں نے ایمان وہوش کی حالت میں حضور سید عالم ﷺ کوایک نظر دیکھایا نہیں حضور کی صحبت نصیب موئی پران کوامیان برخاتمه بھی نصیب ہوا'۔ (ایر معادیہ ایک نظر سوا) الى طرح مفسرقر آن مولا نامحمه نبي بخش حلوائي كہتے ہيں: "صحالی و عظیم شخصیت ہے جس نے دولت ایمان حاصل کی اور حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کرنٹرف زیارت حاصل کیا بھر آخرتك اس ايمان وايقان برقائم ربا" \_ (النرالحاميلن: مالمعاوييص٢٤) الحمد للدحفرت امير معاويه الله ير"صحالي كي تعريف" برلحاظ عصادق آتي ہےاور یقیناً آپ جناب رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی ہیں'لہذا قرآن وحدیث نے صحابیت کے جس قدر فضائل بیان فرمائے ہیں' وہ سب کے سب آپ کو حاصل ہیں۔قرآن وحدیث میں وار دہونے والے کل فضائل کامکمل احاطہ توممکن نہیں لہذا ہم ان میں ہے بعض فضائل پر پچھروثنی ڈالتے ہیں ٔ ذوق وشوق سے ملا خطہ فرما ہے 'انشاء

صفات صحاب الله كاقرآن بيان كرتاب

الله ايمان تازه موجائے گا۔

الله تعالى قرآن كريم مين اپن حبيب كريم عليه الصلوة والتسليم عصحابه كرام الله كل صفات بيان فرما تا ہے۔ ويكھے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَّبَتَعُونَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُودِ لَا ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ آخُوجَ شَطْئَةُ فَازْرَةُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَواى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُّ الْكُفَّارَ طوَعَدَاللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُمُ الْكُفَّارَ طوَعَدَاللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُمُ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا (الْقِ-٢٩)

ترجہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں زم دل تو انہیں و کھے گار کوع کرتے جدے میں گرتے اللہ کا فضل ورضا چا ہے۔ ان کی علامت ان کے چروں میں ہے بحدوں کے نشان سے بیان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں بھیے ایک کھیتی اس نے اپنا پھا نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھل گئی ہے تا کہ ان سے کا فروں اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھل گئی ہے تا کہ ان سے کا فروں کے دل جلیں ۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جوان میں ایمان اور اچھے کا موں والے ہیں بخشش اور بوے تو اب کا۔ (کنزالا یمان)

محدث جليل امام ابن جر مكى رحمة الشعلية فرمات إن

 اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ان کی شد ت اور تخی کفار کیلئے ہے اور ان کی تعریف میں کی نری، نیکی، مہر بانی اور عاجزی مومنین کیلئے ہے بھر ان کی تعریف میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ورحمت اور اس کی رضا مندی کے حصول کیلئے اخلاص اور بڑی امید کے ساتھ بکٹر ت اعمال بجالاتے ہیں اور ان کیا مالے کے اخلاص کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہیں یہاں تک کہ جس شخص نے ان کی طرف دیکھا ان کے حسن کی علامات ہدایت نے اے جیران کردیا۔ حضرت امام مالک کے فرماتے ہیں:

جھے یہ جرپی ہے کہ جب عیسائیوں نے شام کے فتح کرنے والے صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا خدا کی قتم! حوار بول کے متعلق جو با تیں ہمیں پیچی ہیں بیان سے بہتر ہیں اوران کی بیہ بات بالکل تج ہے کیونکہ اس امت محمد بیاور خصوصاً صحابہ کرام کا ذکر کتب میں بری عظمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: "ذالك مشلهم فی المتورا ہ ومشلهم فی الانجیل" یعنی ان کے اوصاف کا ذکر تو رات میں ہوار آنجیل میں ان کا ذکر اس طرح ہے کہ جوان ہو جا تھے اور انجیل میں ان کا ذکر اس طرح ہے کہ جوان ہو جا تا ہے اور ہونے والے کواپئی شدت وقوت اور حس منظر سے تیب میں ڈال دیتا ہے۔ ای طرح رسول کریم کی اور ان کی مددی اور جس انہوں نے رسول کریم کی گھٹ کے اصحاب ہیں انہوں نے رسول کریم کی گھٹ کے اصحاب ہیں طرح گا بھا کھٹی کے ساتھ ہوتا ہے ای طرح صحابہ کرام آپ کے ساتھ طرح گا بھا کھٹی کے ساتھ موتا ہے ای طرح صحابہ کرام آپ کے ساتھ طرح گا بھا کھٹی کے ساتھ ہوتا ہے ای طرح صحابہ کرام آپ کے ساتھ رہے تا کہ کھاران کو دیکھ دیکھ کو خیظ وغضب میں آئیں۔

اس آیت سے امام مالک نے روافض کے کفر کامفہوم اخذ کیا ہے جو آپ کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے کیونکہ بیاوگ صحابہ سے بغض

رکھتے ہیں (حفرت امام مالک) فرماتے ہیں کیونکہ صحابان لوگوں کوغصہ دلاتے ہیں اور جے صحابہ غصہ دلائیں وہ کا فرہے۔ بیدا یک اچھا ما خذہ جس کی شہادت آیت کے ظاہری الفاظ سے لمتی ہے۔ حضرت امام شافعی نے بھی روافض کے کفر میں آپ سے اتفاق کیا ہے۔ ای طرح انکہ کی ایک جماعت بھی اس معاملہ میں آپ سے متفق ہے''۔

(السواعق الح قداردوص ١٩٥٧\_ ٢٩٢)

امام بوسف بن اساعیل نبھانی رحمۃ الله علیه دیگرنو (۹) آیات مقدسہ کے ساتھاس آیۃ کریمہ کوقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

پر قیاس سیجئے ان لوگوں کی حماقت کا جوشہنشاو مطلق (اللہ

تعالی ) کی اس بات میں مخالفت کرتے ہیں کہ وہ اپنے پا کہاز بندوں کی تعریف فرما تا ہے انہیں پروائ رضا عطا کرتا ہے کیا ممکن ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے اور ان کی تعریف کرنے میں غلطی پر ہو؟ (ہرگز نہیں ) پھر فیصلہ کیجئے کہ ان سے محبت رکھنی چاہیے یا نفرت و عداوت جبکہ ما لک ارض وساان سے راضی ہونے اور ان کو مز اوار لطف و کرم ٹھہرانے کا صریح اعلان فرما چکا ہے اور کیا ان اہلِ بغض وعداوت کو حق حاصل ہے کہ ان پاکانِ امت کی قرآنی تعریف سننے کے بعد بھی ان کی شان میں زبان درازی سے کام لیں ؟

الله تعالى كا صحابه كرام رضى الله عنهم سے راضى موتا اور ان كى مدح وثناء كرنا ابدالآباد كيلية كلام قديم ليني قرآن تكيم مين ثابت موجكا ہاور اللہ کے کلام کوکوئی کلام منسوخ نہیں کرسکتا۔اس اعلان رضا کے وقت الله تعالیٰ سے بد بات مخفی نہ تھی کہ صحابہ کرام سے متعقبل میں کن اعمال وافعال كا صدور مونے والا تھا۔اس كے باوجود اس كا ان سے راضی ہونا اور ان کے حق میں توصفی کلمات فرمانا اس بات کی دلیل ہے كه بارگاه اللي ميں ان كابر امقام ہے۔اس لئے ہم يرلازم بے كماس كى رضا اور مدح وثنا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اعتقاد رکھیں کہ بالفرض ان سے کوئی عملی کوتا ہی صادر جوئی جوتو وہ الله تعالیٰ کی وسعت رحمت ومغفرت میں آچکی ہے وہ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ یا الی کوتا ہی کی تاویل کر کے اس طاہر سے چھیر کراس کا کوئی عمدہ محمل تلاش کرتا چاہے۔ یبی علمائے اہلسنت کی ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے اور اس کی تائید نی اکرم شکے اس ارشادگرای ہے بھی ہوتی ہے۔ آپ بھانے اہل

ل جبیا کہ ہم پچھلے صفحات میں امام نووی اور دیگر علماء نے قبل کر چکے ہیں۔

بدر کے حق میں فرمایا:

وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّ اللهُ وَالطَّلَعَ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَهُمُ افْعَلُوْا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

ترجمہ: تہمیں کیا پہتہ کہ اللہ تعالی نے اہل بدر پرخصوصی نگاہ کرم فرمائی اور ان سے ارشادفر مایا اے اہلِ بدر! تم جو چاہو کرو میں تہمیں بخش چکاہوں۔

یہ بات ٹابت و محقق ہے کہ حفزت ابو بکر، حفزت عمر، حفزت طلحہ اور حفزت اللہ اور میرہ کا میں جن سے اہل رفض کو عداوت ہے۔ رفض کو عداوت ہے۔

ایے بی فضائل حفرت عثان غی ﷺ (آپ بھی اہلِ بدر میں شامل ہیں) کے ہیں مثلاً انہوں نے غزدہ تبوک کے موقع پر جیشِ مثلاً انہوں نے غزدہ تبوک کے موقع پر جیشِ عمرت کی تیاری میں سات سو (۰۰۷) اونٹ مع سامان و پالان دیے اورایک ہزار دینار بارگاہِ رسالت میں پیش کئے تو نی اکرم ﷺ نے خوشی سے ان دیناروں کواچھال کرفر مایا:

"غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا عُثْمَانَ"

ترجمه:عثان!الله تعالى تمهارى مغفرت فرما چكا ہے۔ پیرفر ماما:

آج کے بعد عثان سے جو عمل بھی صادر ہوگا اس سے انہیں کوئی ضرر نہیں پنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔

دوسری طرف الله تعالی کے لطف وکرم اور انعام واحسان کی بے کرانیوں کا تصور کیجئے جس کی حقیقت کا اظہار زبان وقلم ہے ممکن نہیں۔اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے راضی ہونے کا ذکر بڑی صراحت سے فر مایا ہے اور ان کے حسن عمل کوسراہا ہے کہ انہوں نے دین

حق كى حمايت وخدمت اورنبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي معيت ونفرت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی اور جاشاری اور سرفروشی کاحق ادا کیا۔اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے اوصاف جمیلہ کا ذکر جن کی وجہ سے وہ لا کُق تحسین ہیں' ان الفاظ سے شروع فر مایا۔ "اَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ" لینی وه کا فروں پر سخت اور آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ ( كمالات امحاب رسول على ١٠٩٤١٥ أردور جمد الاساليب البديعية في فضل صحابدوا قناع الشيعه )

ایمان صحابه ایمان کی کسوئی ہے

الله رب العزت قرآن كريم مين ايمان صحابه كوايمان ومدايت كي كسوني قرار دیے ہوئے فرماتا ہے۔اگر دیگرلوگ انہیں کی طرح ایمان لائیں تو وہ بھی ہدایت ياجا كيس\_فرمايا:

ا) فَإِنْ الْمَنُوْ الْمِيثُلِ مَا الْمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهُتَدُوْ الدرالقره ١٣٥٠) ترجمہ: پھراگروہ بھی یوں ہی ایمان لاتے جیبا (اے صحابہ!) تم لائے جب تووه مدایت یا گئے۔

اس آبیمقدسہ کے تحت مفتی احمد یارخان تعیمی فرماتے ہیں:

"اس معلوم ہوا کہ موس وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام (کے ایمان) کی طرح ہوجوان کے خلاف ہووہ کا فر ہےوہ حضرات ایمان كى كسوتى بيل "\_(نورالعرفان)

٢) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ امِنُوا كَمَآ أَمَنَ النَّاسُ قَالُوْ آ ٱنُّوْمِنُ كَمَآ أَمَنَ السُّفَهَآءُ م ألَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ - (القروسة) ترجمہ: اور جب ان (منافقوں) سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ( یعنی صحابہ ) ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احقوں کی طرح ایمان لے

آئیں۔ سنتا ہے وہ احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ (کزالایمان)
مفسر قرآن مفتی احمد یارخان تعیمی قدس سرؤاس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں:
دمعلوم ہوا کہ ایمان وہی (مقبول) ہے جوصحابہ کی طرح ہو۔
صحابہ ایمان کی کسوئی ہیں جس کا ایمان ان (کے ایمان) کی طرح نہیں وہ
ہے ایمان ہے '۔ (نورالعرفان)

صحابر ایت کارے بی

جناب رسول خدا عبيب كبريا عليه التحية والثناء ني المين صحابه كرام رضى الله عنهم كوبدايت كي تاري فرمايا - عديث ياك ملاحظه مو:

عَنْ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَالُتُ رَبِّى عَنْ اِخْتِلَافِ اَصْحَابِى مِنْ اَبْعِدِى وَسَلَّمَ يَقُولُ سَالُتُ رَبِّى عَنْ اِخْتِلَافِ اَصْحَابِى مِنْ اَبْعُدِى فَاوُحِى اِلَىَّ يَا مُحَمَّدَ اِنَّ اَصْحَابَكَ عِنْدِى بِمَنْزَلَةِ انْجُومِ فِي السَّمَآءِ بَعْضُهَا اَقُولِى مِنْ اَبَعْضِ وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ اَخَذَ بِشَيْءِ السَّمَآءِ بَعْضُهَا اَقُولِى مِنْ اَبْعضِ وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ اَخَذَ بِشَيْءِ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ فَهُو عَنْدِى عَلَى هُدًى قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِآيِهِمُ وَسَلَّمَ اَصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِآيِهِمُ وَسَلَّمَ اَصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِآيِهِمُ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِآيِهِمُ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِآيِهِمُ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِآيِهِمُ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِآيِهِمُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَبِآيِهِمُ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّهُومِ فَبَايِهِمْ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّهُومِ فَهِا يَهِمْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَيْكُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

ترجمہ: روایت ہے حفرت عمر بن خطاب کے سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھی کوفرماتے سا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا جومیرے بعد ہوگا۔ تو جھے وی فرمائی کہ اے محمد (ﷺ) تمہارے صحابہ میرے زدیک آسان کے تاروں کی طرح ہیں کہ ان کے بعض بعض ہے قوی ہیں اور سب میں نور ہے تو جس نے ان کے اختلاف میں سے کھے حصہ لیا جس پر وہ ہیں تو وہ میرے زدیک

ہدایت پر ہے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے'۔

صحابه في اورعادل بي

تمام عبادات کا حاصل تقوی اور عدالت ہے۔ اس سے بندہ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و کرامت اور د لایت حاصل ہوتی ہے اور تقویٰ کسی دعوے اور مظاہرے کا مرہون منت نہیں بلکہ تقویٰ شعاروہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ متی فرمائے جبکہ اللہ تعالیٰ ایٹ حمیب مرم ﷺ کے صحابہ کو متی فرمار ہاہے۔

ا) وَٱلۡزُمَهُمۡ كَلِمَةَ التَّقُواٰی وَكَانُو آ اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ
 بكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ (الْتَّرَبَّ)

ترجمہ: اور پرہیزگاری کا کلمہ ان (صحابہ) پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ مز اوار اور اس کے زیادہ مز اوار اور اس کے اہل تھے اور اللہ سب چھے جانتا ہے۔ (کنزالایمان) مفسر قرآن جناب مفتی احمدیار خان تعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آپیمقد سہ کے تحت

فرماتے ہیں۔

'' یکم تقوی کی بینی ایمان واخلاص ان (صحابہ) ہے جدا ہوسکتا ہی اس اس (آیت) میں ان سب کے حسن خاتمہ کی بیتی خبر ہے کہ ان صحابہ کرام ہے دنیا میں، وفات کے وقت، قبر میں اور حشر میں تقوی کی جدانہ ہو سکے گا۔ "اَحَقَّ" اسم تفضیل ہے ۔۔۔۔۔۔ یعنی یہ صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے یا تمام مسلمانوں سے یا تمام فرشتوں سے بڑھ کر کلمہ تقوی کے حقدار ہیں اور آھ کھا کے تحت فرماتے ہیں) کیونکہ رب تعالی نے ان بزرگوں کو اپنے محبوب کی صحبت، قرآن کریم کی خدمت اور دین کی حفاظت کیلئے چنا ہے اگر ان میں کچھ بھی نقصان ہوتا تو اس یا کوں کے مردار محبوب (ﷺ) کی ہمر ابی

کیان کا چناؤ نہ ہوتا۔ موتی ہر ڈبیہ میں نہیں رکھاجا تا۔ اس کیلئے خاص قیتی ڈبہ ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں کلمہ تقویٰ سے مراد یا کلمہ طیبہ ہے یا وفاداری یا ہر تم کی ظاہری وباطنی پر ہیزگاری "و ھوالظاھر" رب تعالیٰ جسکے ساتھ پر ہیزگاری لازم کردے اسے جدا کرنے والاکون '۔ (نورالعرفان) میں وائی صحابی قاسق یا فاجر نہیں سارے صحابہ تقی پر ہیزگار ہیں لیعنی اولا تو ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے اور اگر سرزد ہوجا کیں تو رب تعالیٰ انہیں تو بہ کی تو فیق عطا فرما تا ہے اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرع ض کرتے ہیں یا رسول اللہ! مجھے پاک فرمادیں۔ صحابیت اور فسق ہوکے نہیں ہوسکتے۔ جس طرح ہوگار ہیں سارے نبی گناہ سے معصوم ہیں ایے ہی سارے صحابہ فسق سے مامون و محفوظ ہیں کیونکہ قرآن کر یم نے ان سب کے عادل متھی پر ہیزگار ہونے محفوظ ہیں کیونکہ قرآن کر یم نے ان سب کے عادل متھی پر ہیزگار ہونے کی گواہی دی اور ان سے وعدہ فرما یا مغفرت و جنت کا'۔

آگے یہی آیت اور چند دیگر آیات نقل کرنے کے بعد فر مایا "پیصفات فاسقوں کے نہیں ہو سکتے۔ بہر حال سارے نبی علیہم السلام معصوم اور سارے صحابہ تق سے محفوظ ہیں۔

تاریخی واقعات ۹۵ فیصد فیط اور بکواس ہیں۔ تاریخ اپنے مصنف کی آئینہ دار ہوتی ہے ان میں روافض اورخوارج کی آمیزشیں بہت زیادہ ہیں۔ جو تاریخی واقعہ سی صحابی کافسق ثابت کرے وہ مردود ہے کیونکہ قرآن انہیں عادل متق فرما رہا ہے۔ قرآن سچا ہے اور تاریخ جھوٹی مورخ یا محدث یا راوی کی غلطی مان لینا آسان ہے مرصحابی کا

ا ای طرح مودودی صاحب اسلامی تاریخ کا ۹۰ فیصد بلکه اس سے بھی زیادہ حصد دریا پر وکرویے کے لائق قرار دیتے ہیں۔ (خلافت وملوکیت ص ۱۰۵ حاشیہ)

فتق ماننا مشکل ہے کیونکہ اُسے فاسق مانے سے قرآن کی تکذیب لازم آئے گی''۔ (ایر معادیہ ﷺ پرایک نظر سنجۃ ۱۵۲۱)

صاحب تفیر ضاء القرآن حفزت پیرمجد کرم شاہ الاز ہری رحمۃ الله علیہ اس آیت کے تحت اپنی عالمانہ تحقیق کے بعد فر ماتے ہیں۔

"صحابه کرام پرینواز ثات کی ایی ہتی نے نہیں فر مائیں'جو ظا ہر کوتو جانتی ہو باطن سے بے خر ہو، زبان برآنے والے کلمات کوتو س لے کیکن نہاں خامہ ول میں جذبات واحساسات کی زبان سے نا آشنا ہو۔ حال میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور رونما ہونے والے حادثات کوتو وہ جانتا ہولیکن منتقبل میں کیا ہوگا۔کوئی کل کیا کرے گا اس كاأسے پت نہ ہو۔ يول اين آگائ كى خامى اور علم كى ناتمامى كے باعث اس نے صحابہ کرام کی وقتی قربانیوں اور ظاہری وفادار یوں اور زبانی دعوؤں ہے متاثر ہوکر انہیں شاندار القابات اور ان بشارات ہے نواز دیا ہوادراس کے بعدان لوگوں نے ایک حرکتیں کی ہوں اور ایے جرائم کا ارتكاب كيا ہو كہان القابات و بثارات . كے مستحق ندر ہے ہوں اور انہيں ان سعادتوں سے بعد میں محروم کردیا گیا ہو۔اس متم کی ابلیسی تلبیسات اورشيطاني وساوس كابھي اس آخري جمله (وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ) عن خاتمه كرديا فرمايا الله تعالى مرچيز كوجانتا بي كمي شخص كا باطن، کی سے آئندہ زمانے میں کیے افعال سرزد ہوں گے اور مرنے سے پہلے کیا کیا حرکتیں کرے گامخفی نہیں اور سب کچھ جانے والے نے این حبیب لبیب ﷺ کے وفا شعار صحابہ کو ان انعامات، احسانات اور نوازشات سے سرفراز فر مایا ہے '۔ (ضاءالقرآن جلد ٢٣ م٢٥) د یو بندیوں کے عکیم الامت مولا ٹااشرف علی تھانوی کہتے ہیں۔

"حق تعالی شانه کا بہت ہی بردافضل واحمان امت محمد سے عال پر ہے کہ ہمارے سلف پر صحابہ کی فضیلت کو پوری طرح منکشف کردیا کہ سب نے اس پر اجماع وا تفاق کرلیا کہ "الصحابة کلهم عدول وافضل الخلق بعد الانبیاء اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم" یعنی صحاب النبی صلی الله علیه وسلم" یعنی صحاب سب معتبر اور ثقة بین اور ان شن کوئی شخص بھی غیر معتبر نبین اور تمام مخلوق میں بعد انبیاء علیم السلام کے سب سے زیادہ افضل صحابہ بین رضی اللہ تعالی عنہم اس مسلم کا انکشاف جمارے تی میں بہت ہی بردی رحمت ہے۔

اوروہ رحمت بیہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حق تعالی شانہ کو اس دین کی حفاظت ہی منظور ہے۔ اگر حضرات صحابہ کے متعلق ہمارا بیہ اعتقاد نہ ہوتا بلکہ خدا نخو استہ ان کے غیر معتبر ہونے کا یا ان کی نبیت خیانت کرنے کا پچھ بھی شبہ ہوتا تو شریعت کا سار انظام درہم برہم ہوجا تا۔ قرآن و صدیث کی بابت طرح طرح کے خیالات وشبہات پیدا ہوتے اور کسی طرح ول کو اطمینان نصیب نہ ہوتا اور صحابہ کی نبیت حضرات سلف صالحین کا بیا ہماع محض حسن اعتقاد ہی کی بنا پڑہیں بلکہ خود ان کے احوال واعمال سے ان کی دیانت اور راست با زی و پر ہیزگاری ان کے احوال واعمال سے ان کی دیانت اور راست با زی و پر ہیزگاری ایک کھلی ہوئی نظر آتی ہے کہ موافق تو موافق مخالف تک اس کا اقراد کئے ہوئے بیں جس پر تاریخ شاہد ہے۔ جس کے بعداس قول میں پچھ بھی شبہ ہوئے بیں جس پر تاریخ شاہد ہے۔ جس کے بعداس قول میں پچھ بھی شبہ کی گئیائش نہیں رہتی کہ "الصحابة کلھم عدول"

(مفاسد گناه مواعظ اشرفید ۱۸ م ۲۲۹)

اور سُنين الله تعالى دوسر عمقام برفرما تا ج: ٢)إِنَّ اللَّذِينُ يَعُضُّوْنَ آصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ أَوْلِيْكَ اللَّذِينَ

امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُواى اللَّهُمْ مَعْفِرَةٌ وَّاجُو عَظِيمً (الجرات) ترجمہ: بیٹک وہ جواپی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے چشش اور وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پر ہیزگاری کیلئے پر کھ لیا ہے ان کیلئے جشش اور برا اثواب ہے۔ (کزالایمان)

''معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دل رب نے تقوی کیلئے پر کھ

لئے ہیں جوانہیں فاس مانے وہ اس آیت کا مکر ہے'۔ (نورالعرفان)

گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متی ہیں انہیں فسق سے بری جاننا اور ان کی عدالت کا اعتقاد رکھنا یعنی تمام صحابہ کو عدول ماننا ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم رسول معظم کی کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ قدی صفات لوگ ہیں جن کے ایمان واخلاص صدق وصفا، دیانت وامانت اور تقوی وطہارت کی گواہی قرآن وحدیث دیتے ہیں۔ اللہ تعالی جن کی شان میں ''کُنتُم خیئر اُمّة اُخورِ جَتْ لِلنّاسِ، ینصُورُونَ اللّه وَرَسُولَة اُولِیْكَ هُمُ الصّادِ قُونَ اور هُمُ الْمُومِنونَ حَقًا'' الی آیات قرآنی نازل فرما کران کی سچائی اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ ان کی عدالت میں کون شک کرسکا از لرفرما کران کی سچائی اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ ان کی عدالت میں کون شک کرسکا ہے۔ پس ''اکھے حابیة کُلُهُمْ عُدُولُ '' کا اعتقاد قرآن وحدیث سے ماخوذ ہے اور المحمد لللہ المسنّت کا اس پراتفاق ہے۔ حضرت علامہ قاضی محدثناء اللہ مجددی مظہری سے منقول ہے۔

''اصحاب رسول تمام کے تمام عادل اور منصف تھے اگر کسی کے تمام عادل اور منصف تھے اگر کسی کے قاطی کے فاطی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کردیا تھا وہ خاطی اور متواتر اور عاصی نہ رہے تھے وہ تائب اور مغفور تھے۔نصوص قرآنی اور متواتر احادیثان کی عظمت کے گواہ ہیں'۔(النارالحامیات المعادیہ کھیں ۹۳) حضرت امام یوسف بن اساعیل نبھانی علامہ سعد الدین تفتا زانی سے نقل فرماتے ہیں۔

"اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان تمام امور میں حضرت علی ہے۔ حق پر تھے اور تحقیق سے کہ تمام صحاب عادل ہیں اور تمام جنگیں اور اختلافات تاویل برمنی ہیں ان کے سب کوئی عدالت سے خارج نہیں کیونکہ وہ جمہم تد ہیں'۔

(بركات ال رسول فظار دور جمدالشرف الموبدس ٢٨١-٢٨١)

حفز تامام عبدالوہاب شعرافی رحمۃ الله علیہ ہے منقول ہے فرمایا:

"دخضور ﷺ کے تمام صحابہ کرام کے متعلق ان کی گتاخی سے
اپنی زبان ہمیشہ بند رکھنی چاہے اس وجہ سے جو کہ ان کے درمیان پچھ
اختلاف واقع ہوا ہے اور اس بات پرایمان رکھنا چاہے کہ الله تعالیٰ ان کی
اجتہادی خطاؤں پر بھی انہیں ضرور تو اب عطا فرمائے گا۔ اس بات پر
المسنت کا کھمل اتفاق ہے چاہے ان میں سے کوئی صحابی تناز عات میں
المسنت کا کھمل اتفاق ہے چاہے ان میں سے کوئی صحابی تناز عات میں
شامل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو کیونکہ وہ سب ہی عادل وثقہ تھے'۔ (کُسُلُهُمْمُ

محقق ابن جهام حنفی اور علامه ابوشریف شافعی رحمة الله علیه کی "مسائره" اور " اس کی شرح" مسامره" سے منقول ہے فرمایا:

''اہلسنّت و جماعت کاعقیدہ تمام صحابہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجعین ) کے وجوب تزکید کا ہے کہ سب کی عدالت مان کی جائے اوران میں طعن کرنے سے روکا جائے اوران کی الیی شاوصفت کی جائے جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:'' جتنی امتیں لوگوں کیلئے بنائی گئی ہیں ان میں تم سب سے بہتر ہو'۔اور فرما تا ہے:'' ہم نے تم کومتوسط منایہ ہیں ان میں تم سب سے بہتر ہو'۔اور فرما تا ہے:'' ہم نے تم کومتوسط منایہ ہیں ان میں تم لوگوں پر گواہ ہو'۔ (نصائل حزے ایر معاویہ ظارو تی سر ہندی رحمة حضرت امام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی جناب شیخ احمد فارو تی سر ہندی رحمة

الله علية فرمات بين:

" قرآن وحديث كے احكام شرعيه جو بم تك ينج بي صحاب کرام کی نقل وروایت اور واسطہ سے پہنچے ہیں۔ جب صحابہ کرام مطعون ہوں گے تو ان کی نقل ور دایت بھی مطعون متصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل وروایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ کرام عدالت،صدق اورتبليغ دين ميں برابر ہيں \_پس کسي ايک صحابي ميس طعن و عيب دين ميل طعن وعيب تتليم كرنے كوتتكن م يوالعياذ بالله سبحانه وتعالى .....اصول يس تمام صحابه كرام كى متابعت ضرورى ب اور ان کا آپس میں اصول کے اندر کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس کا اختلاف صرف فروع سے تعلق رکھتا تھااور وہ خص جوبعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے سب کی متابعت سے محروم ہے بلاشیہ تمام صحابہ کرام اصول میں باہم بالکل متفق تھے .... شریعت حقہ کے مبلغ تمام صحابہ کرام ہیں جیسا کہ مْرُور بوا\_ كِونكه تمام صحابه عدول بن \_ (اكصَّحَابَةً كُلُّهُمْ عُدُولٌ) بر ایک کی نقل وروایت کے ذریعے شریعت کا چھے نہ چھے تھے ہم تک پہنچا ہے '۔ ( مكتوبات دفتر اوّل حصدوم كتوب نبر ٨٠)

شار ت صحیح مسلم شخ الاسلام امام یخی بن شرف نووی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

د حضرت علی کی خلافت بالا جماع صحیح ہے اور اپنے وقت میں

وہی خلیفہ تھے ان کے علاوہ کسی کی خلافت نہیں تھی حضرت معاویہ رضی

الله عنہ عادل فضلاء صحابہ نجباً میں سے ہیں۔ان میں جوجنگیں ہو کیں ان

میں ہرفریق کوکوئی شبہ لاحق تھا اور ہرفریق کا اعتقادیہ تھا کہ وہ صحت اور

ثواب پر ہے اور تمام صحابہ نیک اور عادل ہیں (مُحلُّهُمْ عُدُولُ '') جنگ

اور دوسرے نزاعی معاملات میں ہرفریق کی ایک تاویل تھی اور اس میں

اختلاف کی وجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیکی سے خارج نہیں ہوتا''۔

اختلاف کی وجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیکی سے خارج نہیں ہوتا''۔

(نودی شرح سلم ۲۵،۳۵۲ باب نضائل الصحابة رضی الله عنهم) محدث جلیل امام احمد ابن حجر کلی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں:

"المِلنّة وجماعت كاس بات يراتفاق ہے كه تمام ملمانوں یرواجب ہے کہوہ سب صحابہ کرام کو عادل قرار دے کر انہیں یاک قرار ویں اور ان برطعنہ زنی نہ کریں اور ان کی ثناء کریں۔اللہ تعالیٰ نے بھی این کتاب کی آیات میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔جن میں سے ایک آيت يه : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوجَتْ لِلنَّاسِ" لِي اللُّتعالَى ف دگرامتوں پران کی بھلائی کو ثابت فرمایا ہے۔؛ اور کوئی چیز اس الہی شہادت کی ہم پلے نہیں ہوسکتی کیونکہ الله تعالی اینے بندوں کی حقیقت اور ان کی خوبیوں کوسب سے بہتر جانے والا ہے۔ بلکہ ان امور کاعلم الله تعالی کے سواکسی کوئیس ہوسکتا ہی جب خدا تعالی نے گواہی دے دی کہ وہ خیرالام ہیں تو ہرایک پرواجب ہے کہ وہ یہی ایمان واعتقادر کھے۔ اگر کوئی شخص بیایمان واعتقاد نہیں رکھتا تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خبروں کی تکذیب کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ مخص جواس چیز کی حقیقت میں جس کے بارے میں اللہ خردے چاہے شک کرتا ہے وہ مسلمانوں كاجماع عكافر بالشتعالى ايك اورآيت مين فرماتا ب: كَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًّا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ-ترجمه:اسطرح بم في تهميس بهترين امت بنايا جها كمتم لوكول بركواه بو-حقیقتا اس سے پہلی آیت اور اس میں صحابہ کوحضور علیہ الصلوق والسلام کی زبان سے بالشافہ خطاب کیا گیا ہے۔قدرت الہی رغور کرو الله تعالى نے ان كوعادل اور نيك بنايا ہے تاكه بير قيامت كے روز بقيه امتوں پر گواہ ہوں ....قرآن کریم پر ایمان لانے سے سے بات لازم آئی

ابو زرعد الرازی جوائے زمانے کے امام اور مسلم کے اجل شیوخ میں سے ہیں کہتے ہیں کہ جب تو کمی شخص کواصحاب رسول اللہ میں سے کی کی تنقیص کرتے دیکھے تو سمجھ لے کہ وہ شخص زندیق ہے۔ اس لئے کہ مدیث رسول کریم اللہ قرآن پاک اور جو پھھاس میں بیان ہوا ہے سب برحق ہے اور بیسب صحابہ کرام ہی کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ پس جو شخص صحابہ پرجرح کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل قرار دیتا ہے اور ایک جو کتاب وسنت کو باطل قرار دیتا ہے اور لئے شخص پرجرح کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل قرار دیتا ہے اور لئے گئی نازیا دہ مناسب اور درست ہے '۔ (المواعن الحر قدار دوس ۲۹۸٬۲۹۳۲)

یادر ہے کہ صحابہ کرام کافتق و فجو رہے بری اور عدالت ہے موصوف ہونا عقائد کا مسلہ ہے جوفر وی نہیں بلکہ اصولی ہے اور محدثین کا دستور ہے کہ وہ فاسق وفاجر کی روایت کوچھے نہیں مانتے۔ اگر معاذ اللہ کی صحابی مثلاً حضرت امیر معاویہ کھوفاس قرار دیا جائے تو نہ صرف ہیکہ "اکھ سے ابدا کگھ م عُدُولٌ" کاعقیدہ سلامت نہیں رہے گا بلکہ ان کی روایت کردہ ۱۹۲۳ اعادیث بھی مجروح ہوجا کیں گی۔ اور سیح میہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے صفت عدالت سے متصف تھے۔ اُن پر اہلسنت کے کی فرد نے آج تک فیق کا الزام نہیں لگایا۔

عکیم الامت حفزت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
''بروایت مععد دہ پیام ثابت ہو گیا ہے کہ نبی ﷺ نے حفزت معاویہ ﷺ کوکا تب بناتے تھے جوذی عدالت اورامانت دارہو''۔ (ازامۃ الخفار دواؤل ۲۳۵ ۲۳۵)

بلکہ آپ ہی پر کیا موقوف محدثین نے تمام صحابہ کو جرح سے بلند سمجھا ہے اور سی بھی صحابی پر بھی کوئی تقیر نہیں کی۔اور جس صحابی ہے جوروایت ملی اے حق جان کر قبول کرلیااور میگویاان کی عدالت کوتسلیم کرنے کے متر ادف ہے اور قر آن وحدیث کی تقریحات عدالت صحابہ پرایے گواہ ہیں کہ منگر کا اپنا ایمان ہی بر باد ہوجا تا ہے۔ اب وه لوگ جوقر آن وحدیث پر پخته ایمان رکھتے ہیں اور خداور روز جز اکو ول ہے مانتے ہیں ذراانصاف ہے فرمائیں کہ جن خوش نصیب صحابہ کرام رضی الله عنهم کے تقویٰ کی گواہی خودخداتعالی قرآن کریم میں استمفضیل "اَحَقَّ" کے ساتھودے ان کے اعلیٰ درجہ کے تقویٰ اور عدالت کا کوئی کیونگر انکار کرسکتا ہے؟ کوئی مسلمان تو الی جرأت ہرگز نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی صحابہ کرام کے تقویٰ اوران کی عدالت کا انکار كرے انہيں جحت شرعى كا مخالف كردانتے ہوئے غير آئيني طرزعمل كا مرتكب قرار دے تو کیا پیقر آن وحدیث کی مخالفت اورا نکارنہیں؟ ایسے خص کے اسلام وایمان کا کیا ہے گا۔جیسا کہ بانی جماعت اسلامی مولا نا مودودی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقه، حفرت زبیر، حفزت طلحه اور حفزت امیر معاویه گوغیرآ نمینی (غیرشرعی) طرزمل كامرتك قرارديا باستغفر اللهد كيهي مودودي صاحب كهتم مين: '' حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ، جسے لے کر دوطر ف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے۔ایک طرف حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ وزبیر (ﷺ) اور دوسری طرف معاویہ (ﷺ) ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احرّ ام ملحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کیے بغیر جارہ نہیں

کہ دونوں کی بوزیش آئین حیثیت ہے کسی طرح درست نہیں مانی چاستین مانی چاستین مانی جاسکتی'۔ (ظافت ولموکیت ص۱۲۲۰)

''اس سے بدر جہا زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسر نے فریق یعنی حضرت امیر معاویہ ﷺ کا تھا جومعاویہ بن البی سفیان کی حیثیت نے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت ہے خون عثمان کا بدلہ لینے کیلئے المھے''۔

(خلافت وملوكيت ص ١٢٥)

اب فرما ہے مولا نامودودی نے اکا برصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوغیر آئینی لیمی غیر شرعی طرز عمل کا مرتکب قرار دے کر کیا معاذ اللہ فاس اور حد شریعت کو تو ڑنے والا نافر مان نہیں کہا؟ کیاوہ خود منکر قرآن یا مخالف قرآن نہیں ہوگئے؟ افسوں! ان کی ناروا جسارت نے انہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ مولا نامودودی نے اپنے لئے جوراستہ اختیار کیا وہ تو اس کا انجام بھگنتے کیلئے اگلے جہان سدھار گئے ہیں لیکن جولوگ آئیمیں موند کر مودودوی نظر کے کا پر چار کر رہے ہیں امید ہے وہ اپنی عاقبت کو ضرور مدنظر رکھیں گے اور تا ئب ہوکر قرآن کریم کی تقریحات کے مطابق جملہ صحابہ کرام کو بالعموم اور مذکورہ بالا اکا برصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالخصوص نہایت عادل، بڑے مقی اور پا بند آئینِ بالا اکا برصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالخصوص نہایت عادل، بڑے مقی اور پا بند آئینِ بالا اکا برصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالخصوص نہایت عادل، بڑے مقی اور پا بند آئینِ بالا اکا برصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالحصوص نہایت عادل، بڑے مقی اور پا بند آئینِ بالا اکا برصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالحصوص نہایت عادل، بڑے مقی اور پا بند آئینِ بیک اللہ ایک برصاب کا ایک بیا تھا میں اللہ عنہم کو بالحصوص نہایت عادل، بڑے مقی اور پا بند آئینِ بالا ایک برصاب کیا تھا ہے۔

امام یوسف بن اساعیل نبھانی فرماتے ہیں۔ '' تحقیق یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام جنگیس اور اختلافات تاویل پرمبنی ہیں ان کے سبب کوئی عدالت سے خارج نہیں۔ کیونکہ وہ مجتہد ہیں''۔(برکات ال رسولﷺ ردور جمدالشرف الموہرہ ۲۸۲،۲۸۱)

اور حدیث بخاری کے مطابق بھی حضرت امیر معاویہ دیفی فقیہہ ومجہد ہیں ملاحظہ ہو۔

ترجمہ: "حضرت ابن عباس اللہ سے پوچھا گیا آپ کی امیر

المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جَبَد وہ ور کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ فقیہہ ہیں (انکہ فَقِینه") (صحح بناری جاس اسم کتاب الن تب باب ذکر معاویہ کا کھا۔

اور مجہد کے اجہاد کا ہمیشہ تق کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔اس میں خطا بھی ہوسکتی ہے ہاں حدیث پاک کے مطابق مجہد کی اجہادی خطا پر بھی ثواب ہی مرتب ہوتا ہے۔ اور جب خطائے اجہاد دونوں صفات ایک ذات میں جمع ہوسکتی ہیں منافی نہیں ہوسکتی بلکہ عدالت اور اجہاد دونوں صفات ایک ذات میں جمع ہوسکتی ہیں مثلاً سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر الله اور اجہاد دونوں صفات ایک ذات میں جمع ہوسکتی ہیں مثلاً سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر الله اور سیدنا حیدر کرار حضرت علی جمع عادل بھی تھے اہذان کی کسی اجہاد ی خطا کو جو باعث ثواب ہی ہے، غیرا کینی اور غیر شرع ور باعث ثواب ہی ہے، غیرا کینی اور غیر شرع طور پر جس میں انہوں نے غیرا کینی اور غیر شرع یعنی غلط اور گناہ کا کام کیا ایک ناروا جس سے مولانا مودودی صاحب نے ایسا کہہ کر ضوا ورسول کی کالفت کی جس خطا کو باعث ثواب بتاتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب ای کو فتق و گناہ بتاتے ہیں۔ اور حقیقت سے کہ اللہ کے رسول کی کالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک دے گا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَمَنْ يُّشَاٰقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ 'بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلاى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَاتَوَلِّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ لَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ـ

(النيآ .\_ ۱۱۵)

ترجمہ مودودی صاحب: جو تخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہواور اہل ایمان کی روش کے سواکسی اور روش پر چلے درآں حالیکہ اس پر راہ ہدایت واضح ہوچکی تو ہم اس کواسی طرف چلا کیس کے جدھروہ خود پھر گیا اور اے جہنم میں جھونکیں گے جوبدترین جائے قرار ہے۔ (تنجیم انقرآن ازمولانامودودی) پس قرآن وحدیث کے مطابق صحابہ کرام کو عاول اور متقی مان لینا ضروری ہورنہ یہاں دنیا میں دین وایمان اور وہاں آخرت میں جسم و جان کی خیر نہیں ۔ لیمن ہدایت کی تو فیق تو اللہ بی دینے والا ہے۔

## كفراورفسق كاشائبة تكنهيس

الله تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی محبت اور برائی سے نفر ت ڈال دی ہے۔ لہذا وہاں کفر وقت کی شائبہ تک نہیں ہوسکتا۔ ارشاد خدا وندی ہے: وکلکنَّ الله حَبَّبَ الْمِیْکُمُ الْاِیْمَانَ وَزَیْنَنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَکَرَّهَ اِلْمِیْکُمُ الْکُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ ۔ اُولِیْکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَالْعَصْیَانَ ۔ اُولِیْکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ ۔ اُولِیْکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ ۔ اُولِیْکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ ۔ اُولِیْکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلَیْمُ حَکِیْمُ۔ (الجرائے ۱۰۸) فضلًا مِن اللهِ وَنِعْمَةً وَاللّهُ عَلَيْمُ حَکِیْمُ۔ (الجرائے ۱۰۸) ترجمہ: لیکن (اے صحابہ) الله نے تمہیں ایمان پیارا کردیا ہو اور افران مانی تمہیں تا گوار کردی ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ کافضل اور احسان اور الله علم و حکمت والا ہے۔ (کنزاا یمان)

قرآن کریم کے اعلان کوغور ہے دیکھئے اور ارشاد خداوندی پریقین کر لیجئے کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفر فتق اور گناہ ہے محفوظ ہیں فتق اور گناہ ہے محفوظ ہوں نے سے مرادیہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کمال کرم ہے ان کی خود حفاظت فرما تا ہے اور ان سے گناہ ہونے تو اس پر قائم نہیں رہنے دیتا اور وہ فوراً تا ئب ہوجاتے ہیں اور جب وہ تا ئب ہوجاتے ہیں' تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کوئیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گویا انہوں نے گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ہی کی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ تَابَ وَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاوُلِكَ يُبَدِّلُ اللهُ مَنْ تَابَ وَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاوُلِكَ يُبَدِّلُ اللهُ مَسَيْلِهِمْ حَسَنْتٍ (الفرقان - 2)

ترجمہ: جو تو بہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو البول کی

برائیوں کواللہ بھلائیوں سے بدل دے گا - (انزالا یمان)
اور جناب رسول اللہ بھائے فرمایا:
اکتَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ -

(ابن ماجه باب ذكرالتوبه مشكوة باب الاستغفار)

ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔

ججۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ الله علیہ نے بیہ حدیث نقل کر کے دو نہایت ولچیپ حکایات بیان فر مائی ہیں۔ان کا ذکر فائدہ سے خالی نہیں ملاحظہ فر مائیں نور یقین حاصل ہوگا اورا بمان تازہ ہوجائے گا۔فر ماتے ہیں:

ا) ایک آ دمی جب بھی گناہ کرتا تو ایک رجٹر میں اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ایک دن اس نے گناہ کیا تو رجٹر کھولا گیا تا کہ اس میں سے گناہ کھیں گروہاں بیعبارت تحریقی۔

فَا وُلْلِكَ يُبِدِّلُ اللهُ سَيِّالِهِمْ حَسَنْتٍ للهُ سَيِّالِهِمْ حَسَنْتٍ للهِ اللهُ سَيَّالِهِمْ حَسَنْتٍ كران اللهُ سَيَّالِهِمْ حَسَنْتٍ للهِ اللهُ سَيَّالِهِمْ حَسَنْتٍ للهِ اللهُ اللهُ سَيَّالِهِمْ حَسَنْتٍ للهِ اللهُ اللهُ سَيَّالِهِمْ حَسَنْتٍ للهُ اللهُ اللهُ سَيَّالِهِمْ حَسَنْتٍ للهُ اللهُ اللهُ سَيَّالِهِمْ حَسَنْتٍ لللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَيَّالِهِمْ حَسَنْتٍ لللهُ اللهُ الل

ینچ کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی نوجوان نے اسے شراب کھے کیا اٹھ! مجھے حضرت کہنے میں شرمندگی محسوں کی۔اس نے دل میں دعا کی یا اللہ! مجھے حضرت عمر اللہ کے سامنے شرمندہ اور رسوانہ کرنا کیاں کے ہاں میری پردہ پوشی فرمانا 'میں آئندہ بھی بھی شراب نہیں پیکوں گا۔اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا۔

''اے امیر المؤمنین! میں سرکہ (کی بوتل) اٹھائے ہوئے ہول۔آپ نے فرہایا: مجھے دکھاؤ! جب دکھائی اوران کے سامنے کیااور حضرت عمرﷺ نے اسے دیکھا تو وہ سرکہ ہی تھا''۔

اب و یکھے مخلوق نے خلوق کے ڈرسے تو بہ کی تو اللہ سجانہ تعالیٰ نے شراب کوسر کہ بنادیا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو بہ میں اخلاص و یکھا پس اگر ایک گنہ گار آ دمی جو برے اعمال کی وجہ سے ویران ہوچکا ہو خالص تو بہ کرے اور اپنے کئے پر نادم ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کی شراب کو نیکی کے سرکہ میں بدل دے گا'۔ (مکافئۃ القلوب اردوس ۲۵۵۷)

لیمنی ادھر گناہ ہے تو ہہ کی ادھراللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی' اپنامحبوب ولی بنایا اوراس کے ہاتھ پر کرامت بھی ظاہر فرمادی۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔اِنَّ اللّٰهَ یُعِبُّ التَّوَّابِیْنَ۔(القرآن)یقیینَااللہ تعالیٰ تو ہہ کرنے والوں کومحبوب رکھتا ہے۔

اور صحابہ کرام رضی الله عنہم تو سارے ہی توبہ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے

ا مخدوم الاولیاء سرتاج الاصفیاء حفرت سیدعلی جویری المعروف داتا گنج بخش لا ہوری المعرف فقل فرماتے ہیں: "حضور الله نے فرمایا: "اکنّدَمُ تَوْبَدُّ۔ گناه پرنادم ہونا تو بہے '۔ اور بیالی جامح تعریف ہے کہ اس میں تو بہی تمام شرطیس آ جاتی ہیں اس لئے کہ تو بہی پہلی شرط یہ ہے کہ خالف تھم، ممل پر افسوس کرے، دوسرے ترک کرتے ہوئے منفعل ہو۔ تیسرے عہد کرے کہ پھر ایسا نہ کرے گا اور یہ تینوں شرا لئا ندامت میں آ جاتی ہیں''۔ (کشف الحج باردوس ۸۵)

والے تھے۔ پس اللہ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشادہوا:

"اکتاً اَبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْسِحِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ اللَّاعُوْنَ عَنِ الْمُنْكُوِ

السَّجِدُوْنَ الْمُحِدُوْدِ اللَّهِ طُوبَشِيرِ الْمُوْمِنِيْنَ " ۔ (التہ ۱۱۱)

وَالْحُفِظُونَ لِحُدُوْدِ اللَّهِ طُوبَشِيرِ الْمُوْمِنِيْنَ " ۔ (التہ ۱۱۱)

ترجہ: توبہ کرنے والے (اللہ کی) عبادت کرنے والے، حمد وثناء کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا کا میں دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور نگہبانی کرنے والے اللہ کی (مقررہ) حدود کی (اے میرے رسول!) خوشخری سناد یجئے ان کی (مقررہ) حدود کی (اے میرے رسول!) خوشخری سناد یجئے ان کی (مقررہ) مومنوں کو۔ (نیا، القرآن)

دیگر جمبتد سے اجتباد میں اگر خطا بھی ہوجائے تو حدیث پاک کے مطابق اسے تواب ملتا ہے اور ثواب نیکی پر ملتا ہے گناہ پر نہیں اور یہاں جمبتد کی نیکی اس کا اجتباد ہے چونکہ حق کو ضرور پالینااس کے بس میں نہیں لہذا اللہ تعالیٰ اس کے اجتباد کو قبول فرما کراسے نیکی عطافر ما تا ہے ہیں اس صورت میں بھی جمبتہ صحابہ کرام کا گناہ اور فتق سے محفوظ ہونا ظاہر و باہر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا ہے: "و کُتُلا وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى کا وعدہ فرما یا (النہ ۵۹) جب سب سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا تو سب صحابہ عادل ہوئے ان میں فاسق کوئی نہیں کیونکہ فاسق سے جنت کا وعدہ نہیں ہوتا۔ (نورالعرفان بی) آیے)

پھر ہماری پیش کردہ آیہ کریمہ میں تو کسی تاویل اور تو جیہہ کی ضرورت ہی نہیں جب اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرمار ہا ہے کہ اس نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان مجردیا ہے اور فسق و گناہ سے نفرت ڈال دی ہے تو پھر فرمانِ خداوندی سے انکار کیوں؟ اور صحابہ کرام پر اعتراض کیوں؟ مودودی صاحب آخران آیتوں پر کیوں نہیں ایمان رکھتے اور اللہ کے قرآن کی پر کیوں نہیں اعتبار کرتے؟ وہ قرآن کریم کے برعکس رکھتے اور اللہ کے قرآن کریم کے برعکس

صحابہ کرام کے طرزعمل کوغیر آئین اورغیر شرعی کیوں کہتے ہیں اور قر آن وحدیث کی تصریحات اور ان کی تشریحات کوخواہ مخواہ کی خن سازیوں سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ مودودی صاحب کی ہرزہ سرائی ملاحظہ ہو' کہتے ہیں:

'' حضرت عثمان ﷺ کی پالیسی کا بید پہلو بلا شبہ غلط تھا'اور غلط کا م بہر حال غلط ہے خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔اس کوخواہ کوخواہ کی تخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنانہ عقل وانصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا بیر مطالبہ ہے کہ کی صحابی کی غلطی کوغلطی نہ مانا جائے''۔

(غلافت وملوكيت ص١١٧)

اب ذراغورفر ما ہے' اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ صحابہ کرام کو کفر، فیق اور ٹافر مانی سے نفر ت ہے اور وہ الی غلطیوں ہے محفوظ ہیں ۔ جبکہ سید ناعثان غنی ہے، سید نا ابو بحر صد بی اور سید ناعر فاروق رضی اللہ عنہما کے بعد صحابہ کرام میں افضل ترین ہتی ہیں گویا وہ بھی بیقیٰی طور پر کفر، فیق اور ٹافر مانی سے متنفر و محفوظ ہیں اور ان کا فتنوں میں بھی ہدایت پر ہوٹا تو ہم حدیث سے ٹابت بھی کر چکے ہیں ۔ حضور سرور عالم نبی اکرم شم ہدایت پر ہوگا (تر ندی ابواب المناقب) اب قرآن و حدیث تو خلیفہ کراشد حضرت عثان فی کی پالیسی کا میہ پہلو حدیث تو خلیفہ کراشد حضرت عثان فی کی پالیسی کا میہ پہلو فر ماتے ہیں ۔ جبکہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عثان کی کیا لیسی کا میہ پہلو فر ماتے ہیں ۔ جبکہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عثان کی کیا لیسی کا میہ پہلو عملی کی غلطی کو غلطی نے ماتا جائے ۔ استعفور اللّٰہ۔ صاحب کہتے ہیں نہ عظل وانصاف کا تقاضا ہے اور نددین ہی کا میہ مطالبہ ہے کہ کی صحابی کی غلطی کو غلطی کو غلطی نے ماتا جائے ۔ استعفور اللّٰہ۔

معلوم نہیں عقل وانصاف ہے مودودی صاحب کیا مراد لیتے ہیں، اگر وہ قرآن وحدیث اور اہل فہم کی بجائے صرف اپنی وچ فکر کو دعقل وانصاف' قرار دیتے ہیں تو اے ہمارا سود فعہ سلام ہے کیونکہ ہم قرآن وحدیث کی مخالفت کوعقل و

انصاف مانے ہی نہیں اور یہ جوانہوں نے کہا کن اندر سری کی یہ مطالبہ ہے کہ کی صحابی کی غلطی کو غلطی یہ مانا جائے ' ۔ تو کر م پوچھیں گے کہ کی جوں نے ندکورہ آیاتِ مقدمہ نہیں دیکھیں اور اگر نہیں دیکھیں تو پھر اپنی ' د تفہیم القران' کس سے کھوائی ہے ۔ اوراگر بیآیات مقدمہ دیکھی ہیں تو پھر فرما کیں کیا بیآیات مقدمہ ایسی جمارت سے روکتی ہیں یانہیں اوراس رائے کو غلط قرار دیتی ہیں یانہیں؟ یا پھر کوئی یہ بی فرمادے کہ قرآن وصدیث کوچھوڑ کر مودودی صاحب نے کس چیز کانام' دین' رکھا ہے؟

ارے ''عقل وانصاف'' کا ڈھٹڈورا پٹنے والو!اللہ سچا ہے اوراللہ کا قرآن کھی سچا ہے۔ لہذاایہ تاریخی واقعہ جس سے کی صحابی ، مجہدوفقیہ صحابی یا خلیفہ راشد کا فتن ظاہر ہووہ تاریخی واقعہ قابل ندمت اور مردود ہے۔ کیونکہ کی صحابی میں فتن مانے سے قرآن کریم کی تکذیب لازم آتی ہے اور جو شخص قرآن کریم کی تکذیب کوجائز سمجھے وہمؤمن نہیں رہتا۔ اللہ تعالی نے آغاز ہی میں ''ذالِك الْحِیّٰ لاَ رَیْبَ فِیْهِ''۔ (البقرہ) کہہ کراس کے شک وشبہ سے بالا ہونے پر مہرلگائی ہے۔ پس مومن کیلئے قرآن کریم کو اللہ خاتم کو سیاماننا' ضروری ہے جبکہ قرآن کریم کو سیاماننے کیلئے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کوفت و گناہ سے محفوظ اور موشین کا ملین ماننا ضروری ہے۔

علاوہ ازیں نبی اکرم ﷺ مزکی 'بن کرتشریف لائے میں اور اپنے امتیوں کا تزکیہ نفس فر مانا آپ کے فرائض نبوت میں شامل ہے۔ارشاد خداوندی ہے۔

وَيُوْرِكِنِيهِمْ لِلقِرهِ ١٢٩ اللهُ مِن ١٦٣ المِعِيرِينِ ترجمہ: اوروہ انہیں (صحابہ کو)خوب پاک کرتا ہے۔

اور ہمارااس بات پر پختہ ایمان ہے کہ حضور نبی اگرم ﷺ نے اپنے فراکض نبوت کو کما حقہ پورافر مادیا ہے۔قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کے مظابق آپ اپ امتوں کا تزکیہ فرماتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ظاہری و باطنی تزکیہ فرمایا۔ پس سلیم کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت پا کہاز اور کامل ترین مومن تھے اور کی میں کفر فتق اور نافر مانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اور جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان برائیوں سے ملوث تمجھے۔ وہ عالم دین پیر محقق اور مفسر تو کجا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان برائیوں سے ملوث تمجھے۔ وہ عالم دین بیر محقق اور مفسر تو کجا مومن کہلانے کا بھی حقد ارنہیں وہ تو مخالف قرآن اور بے ایمان ہے اور اس کی ہمنوائی ہیں بھی نقصان ہے۔

## صحابي كوآ كنبيس جيوسكتي

الله تعالى نے سب صحابہ كرام كے ساتھ بھلائى كا وعدہ فرماليا ہے، ارشاد بارئ تعالى ہے:

الآيستوى الْقاعدُونَ مِنَ الْمُونَ مِنِينَ غَيْرُ اولِي الضّرَرِ
 وَالْمُجْهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللّهِ بِآمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى القَّعِدِيْنَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا اللهُ وَعَدَ الله الْحُدِيْنَ دَرَجَةً ، وَكُلَّا
 وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى ، (النهَ ، ٥٥)

ترجمہ: برابرنہیں وہ مسلمان کہ بے عُذر جہادے بیٹھر ہیں اوروہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا اور اللہ نے سب سے بھلائی کا دعدہ فر مایا۔ (کزالایمان) ترجمہ: بیشک وہ جن کیلئے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں۔ (کنزالایمان)

اور الله کے رسول ﷺ نے فر مایا میرے کی صحابی بلکہ اس کی زیارت سے مشرف ہونے والے تا بعی کو بھی آگن ہیں چھو کتی ملاحظہ ہون حدیث پاک۔
لا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَّانِی اَوْ رَای مَنْ رَانِیٰ۔

(ترمذى ابواب المناقب مشكلة ةباب مناقب العطبة)

ترجمہ: اس ملمان کوآگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے دالے کودیکھا۔

پس قرآن و حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ کسی صحابی کوآگ نہیں چھو سکتی۔ان کو یقینی طور پرجہتم سے دوررکھا جائے گا۔البتۃ اگر کوئی جاہل یا دیمن صحابہ یا مشرقر آن و حدیث اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی نخالفت اورا نکار کا وبال بہر حال اس پرضرور پڑے گا۔

#### ورجات میں فرق کے باوجودسب صحابہ منتی ہیں

جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا وہ درجات ومقامات کے کیاظ ہے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے یقینا افضل ہیں جو جہاد میں شامل نہ ہو سکے کیکن اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور جنت کا وعدہ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمالیا دوآیات مقد سہ ابھی آپ نے دیکھیں۔ مزید ملاحظہ سے کے ارشاد ہوتا ہے:

ا) فَضَّلَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

والول سے برا كيااورالله نے سب سے بھلائى كاوعد ، فرمايا - (كزالايان) ٢) لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اوْلَيْكَ اعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْ ا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْ ا و كُلَّا وَعَدَاللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ - (الديد ١٠)

ترجمہ: تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح کہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فر ما چکا اور اللہ کو تمہارے کا موں کی خبر ہے۔ (کنزالا بیان)

٣) اللَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمُوالِهِمْ
 وَانْفُسِهِمْ اعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّٰهِ ، وَاوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ
 يَبُشِّرُهُمْ رَبَّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوان وَجَنْتِ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمُ
 مُقِيْمٌ٥ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ابَدًا ، إِنَّ اللّٰهَ عِنْدُهُ آجُرٌ عَظِيْمٌ٥

( Fr. 11. 10 - - - )

ترجمہ: وہ جوابیان لائے اور بھرت کی اور اپنے مال وجان سے اللہ کی راہ میں لڑے۔ اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے ان کا رب انہیں خوشی سنا تا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائی فعمت ہے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ بیشک اللہ کے پاس بڑا تو اب ہے۔ (کن الایمان)

٣) وَالسَّبِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ المُهاجِرِيُنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهُجِرِيُنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ التَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتٍ تَجُرِي تَحْتُهَا الْأَنْهارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ٤ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْمَطْيَمُ ٥ (توبد ١٠٠)

ترجہ: اورسب میں اگلے پہلے مہاجر وانصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروہوئے اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی اور ان کیلئے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچ نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں یہی بڑی کامیا بی ہے۔ ( کزالا یمان )

فدکورہ بالا آیات مقدسہ سے خوب ظاہر ہور ہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنت کا وعدہ فر مالیا ہے۔ اور اس میں کسی کوشک نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے بھی بدلتا نہیں فر مایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (الْعران ٩)

ترجمه: بےشک الله کاوعده نبیس بدلتا۔ ( کنزالایمان )

لہذا جو شخص مسلمان ہے اور اس کا اللہ اور اللہ کے قرآن پر ایمان ہے باخصوص وہ جوتفیر قرآن پر طبع آزمائی بھی کرتا رہتا ہے۔اسے اس بات پر بھی ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس سچے وعدے کے مطابق سب کے سب صحابہ کرام جنتی ہونے میں شک ہوتو کرام جنتی ہونے میں شک ہوتو پیرائے آن کر یم کی آیت "و گلہ و تعد اللّٰهُ الْحُسْنی" میں شک ہاور جس کو وعد کے مطابق میں شک ہاور جس کو وعد کا در جس کو ایک کے ایک کے ایک کے ایک کا ایک ایک کے ایک کے ایک کے ایک کا میں شک ہے۔

جرت تو قرآنی علوم کے اس'' اور اسلام کے اس'' سکال'' پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے پیروؤں سے راضی ہو چکا تو یہ کیوں نہیں راضی ہوتا؟ اور جب اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما چکا تو یہ کیوں نہیں مانتا؟ معلوم نہیں یہ''علم وفضل'' کے کس زعم میں اور'' جبہ و دستار'' کے کس غرور میں ہتلا ہے؟

امت میں سب سے بہتر اور معززتر ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے مجوب، طالب ومطلوب دانا نے کل غیوب حضور مخرصادق ني برحق جناب رسول الله الله الله

اَكُومُوْا اَصْحَابِي فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ (مَثَلُوة بابِمِنا تبالنِية)

ترجمہ: میر ے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں پھروہ جوان سے قریب ہیں پھروہ جوان سے قریب ہیں۔ خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِی ثُمَّ الَّذِیْنَ یَکُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِیْنَ یَکُونَهُمْ۔ (جاری باب نضائل اسحاب النبی ﷺ تریزی ابواب الناقب)

ترجمہ: میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں چرجوان سے قریب ہیں چرجوان سے قریب ہیں۔

ان احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ امت میں صحابیت سب سے بردا درجہ ہوا کہ امت میں صحابیت سب سے بردا درجہ ہوا کہ امت میں صحابیت سب سے بردا درجہ ہوا کہ امت میں مطابق تمام طبقات امت پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم کی کودیگر تمام رسولوں پر بے صدو بے حساب رفعت عطافر مائی اور ''رفع بغضہ خور کہتے لیعنی کوئی وہ ہے جے سب پر در جوں بلند کیا''۔ (ابترہ۔۲۵۳) کے مطابق تمام انبیاء ورسل علیہم السلام میں بے مثل و بے مثال بنایا اور آپ کی بے مثل نبست وصحبت کے باعث صحابہ کرام کو باقی تمام امت میں بے مثل و بے مثال بنادیا۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجد دالف ٹانی حضرت شیخ احمد سر ہندی کے فرماتے

ئي:

''ضا بطے کی جو بات ذہن میں ہونی چاہیے ہیہ ہے کہ بعض صحابہ کرام (کی فضیلت) کا اٹکار کل کا اٹکار ہے کیونکہ جناب خیر البشر علیہ الصلو قر والسلام کی صحبت کی فضیلت میں میسب حضرات مشترک ہیں اور صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے۔اس بنا پر حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التا بعین ہیں۔حضور علیہ پر حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التا بعین ہیں۔حضور علیہ

الصلوۃ والسلام کے صحابی کے ادنیٰ مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ الہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے اور ایمان کا بیر رتبہ صحابہ کرام کے بعد کسی کو بھی نصیب نہیں اور اعمال ایمان پر محفر عہوتے ہیں۔ اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے'۔

( كمتوبات امام رباني دفتر اوّل كمتوب نمبر٥٩)

شخ المقتین حضرت شخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں:
"آپ شے کے صحابہ ساری امت سے افضل اور بہتر ہیں اللہ علیٰ نے انہیں آپ کی صحبت اور نصر نے کیلئے پہند کیا اور امت محمد بیاور وین اسلام کی عظمت ان صحابہ سے بلند ہوئی۔

صحابہ کرام حضور اگرم کی صحبت و نصرت اور ان پاکیزہ خدمات کے اہل تھے جوان کے سیرد کی گئی تھیں۔ صحابہ کرام کی شان اور برتری بیں اس قد راحادیث آئی ہیں کہ ان کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کار تبہ ساری امت ہے بلند تر اور ثواب سب سے زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا فداکی راہ بیل خرچ کر ہے تو صحابہ کے نصف پیانہ دینے کے ثواب تک نہیں پہنچ ملک سکتا۔ حدیث "تحییر الفورون قرنے نی بی جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سرتری ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون کی دیل کی ضرورت ہے برتری ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون کی دیل کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے حضور بھی کے جمال جہاں تاب کو اپنی آ تکھوں سے دیکھا۔ آپ کی پاکیزہ صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ قرآن اور دین کو دیکو آپ کی زبان سے براہ راست سُنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی سے آپ کی زبان سے براہ راست سُنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی سے آپ کی زبان سے براہ راست سُنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی سے آپ کی زبان سے براہ راست سُنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی سے آپ کی زبان سے براہ راست سُنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی سے

واقف ہوتے رہے۔ اپنی جان و مال راہ مصطفیٰ ( اللہ علی میں نثار کرتے رہے۔ صحابہ ایسے مومن تھے کہ انہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں ویکھا اور ایمانی حالت میں دنیا کو خیر باد کہا۔ حضور کو ایمان سے ایک نگاہ و یکھنا صحابی بنادیتا ہے۔ ( جمیل ۱۱۱ یمان اردوس ۱۵۱۔۱۵۱)

ديوبنديول كحكيم الامت مولا ناشرف على تقانوي كيتي بين: ''صحابه کا کمال ینهبین تھا کہ وہ امام ابوصنیفہ (ﷺ) کی طرح اصول وفروع کی تحقیق کرتے ان کا تو کمال ہی دوسراتھااس کے سامنے پیرسارےعلوم وفنون نیج میں ۔ان کا کمال بیتھا کہانہوں نے اپنی آنکھوں ہے حضور ﷺ (روی فداہ) کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی تھی۔ بیدوہ كمال ہے كماس ميں ان كى كوئى برابرى نہيں كرسكتا نه عمر بن عبدالعزيز جو كداية زمان يح يجده اورقطب وقت تحاور بوجه عدل كالل واتباع سنت کے خامس الخلفاء الراشدین شار کئے جاتے ہیں اور نہ اولیس قرنی جوافضل التابعین میں جن کے بارے میں علاءامت کا خیال یہ ہے کہ گو وہ صحالی نہیں مگر ثواب میں صحابہ کے قریب قریب ہیں۔مگر پھر بھی ان ( معنی صحابہ ) جیسے نبیں کیونکہ حضرت اولیں قرنی کے باس وہ دوآ تکھیں کہاں تھیں جنہوں نے حضور ﷺ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہواگر چہ ان کے فضائل بے شار میں''۔ (مفاسد آناہ۔ سلسلہ مواعظ اشر فیدج ۱۸ص ۲۳۸) محدث لا ہوری شارح بخاری صاحب فیوض الباری حضرت علامہ سیدمحود

" حضور الله على محابه سارى امت سے افضل و بہتر ہیں۔ ملت اسلامیہ كی عظمت اور اسلام كی عظمت صحابہ ہى سے بلند ہوئى ہے۔ بيوه فقوس قدسيہ بيں جنہوں نے اپنی آئھوں سے حضور اللہ كے جمال كو

احدرضوي رحمة الشعلية فرمات بين:

دیکھا۔آپ کی پاکیزہ صحبت سے فیضیاب ہوئے۔قرآن اور دین کو حضور بھی کی زبان سے سنا اور اپنی جان و مال کو حضور پر نثار کر دیا۔ صحالی کے رتبہ کو اب کوئی نہیں پاسکتا۔ و نیا بھر کے اولیاء، اقطاب، ابدال، غوث و قطب صحالی رسول کے درجہ ومقام کو حاصل نہیں کر سکتے''۔

(شان محابد منى الله عنهم ص ٢٥)

پر جوبھی مومن ہے اور جوبھی اللہ کے رسول ﷺ پرایمان رکھتا ہے اسے حضور کی حدیث پاک پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے "خیکار کُٹم اور خیبر النّاسِ" فر ماکرا پے صحابہ کرام ﷺ کو باقی تمام امت سے بہتر اور معزز تر قرار دے دیا ہے۔ لہذا اہل ایمان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ﷺ تمام امت سے افضل اور بہتر ہیں۔

غرصحانی محانی کے برابرہیں ہوسکتا

ا مادیث مبارکہ کی روشی میں ہم ابھی ابھی بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت میں سب سے بہتر اور معزز تر ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد آنے والے دیگر طبقات امت میں سے کوئی طبقہ اور دیگر افراد امت میں ہے کوئی فروان کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہوسکتا۔ لیکن یہاں ہم ایک اور زاویہ سے اس پروشنی ڈال رہے ہیں۔ حضور سرورِ عالم جناب نبی اکرم شے نے فر مایا: "لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِی فَوَالَّذِی نَفْسِی بِیدہ لَوْ اَنَّ اَحَدَکُمُ اَنْفَقَ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَذْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیْفَهُ"۔

(مسلم جلدا ص ٢٠١٠ بابتريم سب الصحابة رضى الله عنهم ترندى ابواب المناقب ابن ماجه فضل ابل بدروضي الله عنهم)

ترجمہ: میر فیصابہ کو برا بھلامت کہواس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں ہے کوئی ایک احدے برابرسونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں

خرج کرے تو وہ کی صحابی کے ایک مُدیا نصف مُد کے برابر نہیں ہوسکتا۔
اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خرج کرنا ایک مل ہے۔ اور کسی ممل کی قدرو قیمت کا انحصار عمل کرنے والے کے ایمان اور بارگاہ خداوندی میں اس کی مقبولیت پر ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق صحابی اور غیر صحابی اس میں برابر نہیں ۔ کیوں؟ اس لئے کہ صحابی اور غیر صحابی ایمان (لیعنی ایمان کے کمال) میں برابر نہیں اور اعمال کی قدر میں ہے فرق ایمان کے کمال میں فرق کے باعث ہے۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجد دالف بیانی قدر سرہ والنورانی فرماتے ہیں:

''اعمال ایمان پر معفر ع ہوتے ہیں (لیعنی ایمان کی شاخیس بن کر نکلتے ہیں)اوراعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے'۔

( كمتوبات دفتر الآل كمتوب نمبر٥٩)

توجب حدیث پاک کے مطابق اعمال کی قدرو قیمت برابرنہیں لیعنی انہیں بارگاہ خداوندی میں برابر درجہ مقبولیت حاصل نہیں تو صحابی اور غیر صحابی ایمان کے کمال میں کیے برابر ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کو جو اعمال کے لحاظ ہے دیگر امت پر فضیلت و برتری حاصل ہے تو اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ان کو ایمان میں فضیلت و برتری حاصل ہے حفرت مجد دالف ثانی ہے فرائے ہیں:

''صحابہ کا ایمان صحبت اور نزول وئی کی برکت سے شہودی ہودی ، ہوچکا ہے اور ایمان کا بیرتبہ صحابہ کرام کے بعد کسی کو بھی نصیب نہیں''۔ ( کمتوبات دفتر الال کمتوب نبر ۵۹)

یس پتلیم کرنا ہوگا کوئی بھی غیر صحابی کے صحابی کے برا برنہیں ہوسکتا۔

ذاتی بغض وحسد سے یا ک اور ایک دوسر سے پر مہر بان ہیں ۔ بعض لوگ شیعوں اور رافضوں سے متاثر ہوکر سیدنا امیر معاویہ ہے کو متم کرتے ہیں کہ انہیں معاذ اللہ حضرت مولی علی ہے ہے بغض و کینہ تھا۔ بعض مفکران اسلام اور سنی نماعلماً بھی ای رَو میں بہہ نکلے ہیں اور سادہ لوح سنیوں کو بہکا کر اپنا ہمنوا بنالینا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ غور کریں اور قر آن کریم جس کے علوم کے ماہراور کار ہونے کا انہیں دعویٰ بھی ہے، کی طرف خلوصِ نیت سے توجہ فرما کیں اور رحمت خداوندی بھی ان کے شامل حال ہوجائے تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینے نہ صرف آپس کے ذاتی کینے اور بغض وحسد سے سے سابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینے نہ صرف آپس کے ذاتی کینے اور بغض وحسد سے باک تھے بلکہ وہ ایک دوسر سے پر بڑے مہر بان اور رحم دل بھی تھے۔قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ م وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُ ﴿ (الْحَ-٢٩)

ترجمہ: محداللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے (صحابہ) کا فرول پر خت ہیں اور آپس میں زم ول - ( کنزالا یمان)

قرآن کریم وہ بلندر تبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ( ذَالِكَ الْحِدَٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ) ہیں جس نے بھی اس کے کی مضمون اور بیان میں شک کیاوہ ایکان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو جب قرآن کریم دوٹوک اعلان فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کے کے کا برکرام" دُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ بینی ایک دوسرے پرمہر بان اور دم دل ہیں' تو پھر بیکے مکن ہے کہ کی طرف ہے کوئی نفسانی مخاصمت ومخالفت اور ذاتی بغض وحسدان ہے کہ کی طرف ہوجائے اور وہ ایک دوسرے کے ذاتی دشمن بن جا کیں۔ وہ یقینا کے دلوں میں داخل ہوجائے اور وہ ایک دوسرے کے ذاتی دشمن بن جا کیں۔ وہ یقینا آپس میں دم دل اور بغض وحسد سے یاک تھے۔

اور یہ کہنا کہان کے درمیان جوجنگیں ہوئیں وہ دلی کدورت اور بغض وحسد کے بغیر کیونکر واقع ہوگئیں؟ اس کا تفصیلی جواب تو ہم آئندہ صفحات میں دیں گے بہال صرف اتنی گذارش کرتے ہیں کہان کی جنگیں نفس کی خاطریا دلی کدورت اور

بغض وحب کے باعث نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں واقع ہوگئی تھیں۔اس بات کی شہادت قر آن کریم خودویتا ہے۔فر مایا:

بْتَغُوْنَ فَصْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوَانًا (الْتَحَهُ) رَجِمه: طلب گار بین الله کے فضل اوراس کی رضا کے۔

جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا طلبگار بتا تا ہے وہ یقیناً اس کی رضا کے طلبگار ہیں تھے۔ آبد نفسانی خواہش اور ذاتی بغض وحسد میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی للہذاان کی جنگیں ایے بغض وحسد کی وجہ سے ہر گرنہیں تھیں بلکہ رضائے الہی کی طلب میں محف اجتہادی اجتہادی خطاری ذطاوَں اور بعض غلط فہمیوں کی بنا پر ہو گئیں اور بیشر عا گناہ نہیں بلکہ اجتہادی خطا پر تو ایک درجہ ثواب ہی ملتا ہے اور یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ ورنہ قرآن کر یم کی خالفت لا م آتی ہے اور ایمان پر باد ہوجاتا ہے۔ دوسر سے بیوسوسہ "دُ حَدَّ مَاءُ مُنین کی دیشیت ہی تہیں۔ حیثیت ہی تہیں۔

حضرت علامها بن حجر مكى رحمة الله عليه فرماتے مين:

''اے مخاطب بھی پر لازم ہے کہ اپنے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض ندر کھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفائی اور انصاف کی حالت میں غور کرواور دیکھو کہ وہ باہم ایک دوسرے کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حفزت سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ رنجش ہوگئ کے کی شخص نے چاہا کہ حفزت خالد کھی کچھ برائی حفزت سعد کھی نے کہا برائی حفزت سعد کھی نے کہا پہنچا' دو۔ جوشکر رنجی ہمارے آپس میں ہاس کا اثر ہمارے ول تک نہیں پہنچا' ۔ (سیدنا امیر معاویہ جارہ ورتبر جرائی این ان میں و

حفرت عمر الله کی اس شہادت کو ( کہ بیعرب کا نوشہرواں ہے ) جونہایت

رضامندی اورخوشی کے ساتھ انہوں نے دی غور سے دیکھواور نیز حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شہادت کؤباوجود یکہ وہ حضرت علی ﷺ کے گروہ
سے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہوکر معاویہ ﷺ سے لڑے تھے۔ پھر بھی
حضرت ابن عباس ﷺ نے ان کی برائی نہ کی بلکہ ان کی بہت تعریف کی
اور کہا کہ وہ فقیہہ بیں جمہتہ بیں۔ اس سے تم کویہ معلوم ہوجائے گا کہ صحابہ
رضوان اللہ علیہم گو باہم لڑے اور جھٹڑ ہے گر پھر بھی ان میں باہم محبت
رضوان اللہ علیہم گو باہم لڑے اور جھٹڑ ہے گر پھر بھی ان میں باہم محبت
مقی ''۔ (سیرنا امر معاویہ ﷺ اردو ترجم تظہیرا لبخان میں کا

حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

''صحابہ کرام علیم الرضوان کے درمیان جو جھڑ ہے اور جنگیں ہوئیں ہیں مثلاً جنگ جمل و جنگ صفین تو ان کوا چھے معانی پرمحمول کرنا چاہیے اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہیے کہ ان بزرگواروں کے نفوس خیر البشر علیہ الصلوات والتسلیمات کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چھے تھے۔اور حرص اور کینہ سے بالکل صاف تھے وہ اگر صلح کرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے اور اگر جھڑ اکرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے۔ ہرگروہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائیہ سے پاک ہو کر مخالف کی مدافعت کرتا تھا''۔

( كتوبات امام رباني حصة فتم دفتر دوم كمتوب نمبر ٢٤)

اختلافات صحابه مرايت سيخالي ندته

اس میں شکہ نہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلافات واقع ہوئے حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوگئیں لیکن ان کے اختلافات اصولی نہ تھے فروگ تھے۔ اصول میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق تھے۔ حضرت امام ربانی مجدوالف ثانی

جناب شخ احمد فاروقی سر ہندی حنفی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں۔

"اصول میں تمام صحابہ کرام کی متابعت ضروری ہے اور ان کے آپس میں اصول کے اندرکوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس کا اختلاف صرف فروع ہے تعلق رکھتا تھا اور وہ شخص جوبعض صحابہ میں عیب نکالتا ہے سب کی متابعت ہے محروم ہے بلاشبہ تمام صحابہ کرام اصول میں باہم بالکل منفق تھے"۔ ( کتوبات امام دبانی دفتراق ل صف ددم کتوب نبر ۸۰)

اور فروی اختلاف فقهی بھیرت کے باعث ہوتا ہے لہذا ہدایت سے خالی نہیں ہوتا ہے لہذا ہدایت سے خالی نہیں ہوتا بلکہ اسے حدیث پاک میں 'رحمت' سے تعیر فر مایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا: ''اِختَلَافُ اُمْتِی دَ حُمَدٌ'۔ لیعنی میری امت کا باہم اختلاف رحمت ہے۔ (شواہدالحق اردوص ۱۱ بحالہ جا مع صغیر روایت بیتی)

اور دوسری حدیث پاک جو پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے۔اختلا فات صحابہ کے ہدایت سے خالی نہ ہونے پردال ہے۔اس کا تر جمہ دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔اس میں اختلاف کو'نور'فر مایا گیا اور تبعین کو ہدایت کا مزر دہ سایا گیا۔ملاحظہ ہو:

''روایت ہے جناب عمرابی خطاب ﷺ سے فرماتے ہیں کہ علی نے رسول اللہ ﷺ کوفرماتے سنا کہ علی نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا جو میر نے بعد ہوگا تو جھے وی فرمائی کرائے جمہ انتہارے صحابہ میر نے زدیک آسان کے تاروں کی طرح ہیں کہ ان کے بعض بعض سے قوی ہیں اور سب میں نور ہے تو جس نے ان کے اختلاف میں سے کچھ حصہ لیا جس پر وہ ہیں تو وہ میر نے زدیک کے اختلاف میں سے بچھ حصہ لیا جس پر وہ ہیں تو وہ میر سے زد یک ہمایت پر ہے۔فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''میر سے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی ہیروی کرو کے ہدایت پاؤ گے طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی ہیروی کرو کے ہدایت پاؤ گے (فَیکَیْتُمْ اِلْمُتَکَدِیْتُمْ)'' (مُطَاوِ بَابِ مِنا تِ اِلْمَائِدِ)

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلافات جوفر وی تھے اصولی نہ تھے اور کی اجتہادی بصیرت اور فقہی قابلیت جوانہیں اللہ تعالی نے عطافر مائی تھی ظاہر ہوتی ہے اور مجہدین اور فقہاء کے فیصلوں میں اختلاف واقع ہوجانا غیر معمولی بات نہیں اور ناپندیدہ بھی نہیں۔ نداہب اربعہ (حنی، شافعی، مالکی اور حنبلی) کے اختلافات ایسی ہی نوعیت کے ہیں۔ ان کے اختلافات فروی ہیں۔ پیاصول میں شفق ہیں اور سب اہلے نت ہیں۔

ویگر جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھا اختلافات کے باوجود صحابہ کرام کو نشان ہدایت فرمار ہے ہیں، اگر چدان کے بعض بعض سے اپنے اجتہادات میں توی ہیں کین سب میں نور (نور ہدایت) ہے۔ اور ان صحابہ ہیں سے کی ایک کی پیروی کرنے والوں کو 'نفیبایّھیم افتد کُنٹم اِھتدکیٹم' کینی ہدایت یا فقہ ہونے کی خوشخبری سائی جارہی ہے تو پھر ہر باشعور مسلمان کو بدل وجان پیشلیم کرلینا چاہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلافات محض فروی تھے اصولی ہرگز نہ تھے۔ ان کی کوئی اجتہادی خطابق اور غلط فہمی ان کیلئے کچھ نقصان وہ نہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے مذکورہ الفاظ کے مطابق باعث ہدایت و نجات ہی ہے۔ ظاہر ہے جب اقتدا کرنے والا ہدایت پانے والا ہوجات ہی ہے۔ ظاہر ہے جب اقتدا کرنے والا ہدایت پانے والا ہوجات کی جائے کا ہدایت یا فتہ ہونا بدرجہ اولی حجے ہے۔

### دونوں گروہ مسلمان تھاڑنے سے کافرنہ ہوگئے

حفزات سحابہ کرام رضی الشعنیم میں اختلافات بھی ہوئے اور جنگیں بھی اختلافات بھی ہوئے اور جنگیں بھی المین اللہ ایکن ان کے اسلام، ایمان اور شرف صحابیت پرحرف نه آیا۔ وہ تو اپنی اجتہادی بصیرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی کیلئے آپس میں لڑے (یَبْتَعُونَ فَضُلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا) بعض کی اجتہادی خطاو اور غلوفہیوں ہے لڑائیاں ہوئیں اور حضرت امیر معاویہ دی ایک بہت سے جید صحابہ کرام رضی الشعنیم المیر معاویہ دی ایک بہت سے جید صحابہ کرام رضی الشعنیم

ان کے ہمراہ تھے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تین گروہ ہو گئے تھے ان میں سے بعض خلیفہ برحق حفزت امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ اور بعض حفزت امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ اور بعض جو کثیر تعداد میں تھے، غیر جانبدار رہے اور حق ان پر آخر وقت تک واضح نہ ہوا۔ شارح مسلم حفزت امام نووی فرماتے ہیں۔ ترجمہ:

''ان جھڑوں میں حق مُشنبہ تھااس لئے صحابہ کی ایک جماعت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی ۔ جیران اور سر گرداں رہی۔ اور اس لئے انہوں نے دونوں جماعتوں سے کٹ کر لڑائی کی بجائے گوشہ گیری اختیار کرلی۔ اگران پر حق واضح ہوجا تا تو اس کی راہ میں ان کے قدم پیجیے نہ رہے''۔ (نودی شرح سلم جمع ۲۰۳۰ تاب افتن)

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خلیفہ چہارم سیدنا مولاعلی شیرخدا کرم اللہ و جہہ کے ساتھ لڑنے والوں سے خطا ہوئی اور حق حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی جانب رہالیکن ان سے لڑنے والوں کی خطا بھی خطائے اجتہادی کی طرح تھی۔ اس لئے اس پر جمی مواخذہ نہیں بلکہ یہ باعث اجرو تو اب ہے اور یہی اہلنت کا فد جب ہے۔

حضرت امام ربانی سید نامجددالف ٹائی قدس سرؤ النورانی فرماتے ہیں:

"اور لڑائیاں جھڑے جو ان (صحابہ) کے درمیان واقع ہوئے وہ نیک مرادوں اور بلیغ حکمتوں پرمجمول ہیں۔ وہ جہالت یا خواہش نفسانی کے تحت نہیں تھے بلکہ اجتہاد اور علم کی بنا پر تھے۔ اگر چہ بعض کے اجتہاد میں غلطی واقع ہوگئی۔ ایسے خطا کارکیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے بعض کے اجتہاد میں غلطی واقع ہوگئی۔ ایسے خطا کارکیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے بال ثوّاب کا ایک درجہ ہے۔ یہی افراط وتفریط کے درمیان راہ ہے جس کو المسنّت و جماعت نے اختیار کیا اور یہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے''۔ المسنّت و جماعت نے اختیار کیا اور یہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے''۔ المسنّت و جماعت نے اختیار کیا اور یہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے''۔ (کموّبات و جماعت نے اختیار کیا اور یہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے''۔

ہم کہتے ہیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کوئی ذاتی عنادیا

نفیانی معاملہ در پیش نہیں تھا تو ہر سنی مسلمان کو بھی تعصب سے دور رہنا چاہیے اور کسی صحابی کے بارے میں بدگوئی اور بدگمانی سے ابنا نامہ اعمال سیاہ نہیں کر لیما چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ ق والتسلیم کا ارشاد گرامی جے حضرت انس کے سے بحوالہ خطیب سیدنا مجد دالف ٹانی نے مکتوبات شریف میں نقل فر مایا اور علامہ ابن حجر کلی نے دالصواعق المحر ق: کی زینت بنایا' ملاحظہ ہو۔

"إِنَّ اللَّهُ اَخْتَارَنِي وَاَخْتَارَلِي اَصْحَابًا وَاَخْتَارَلِي مِنْهُمُ اَصْهَاراً وَاَنْتَارَلِي مِنْهُمُ اَصْهَاراً وَاَنْصَارًا فَمَنْ خَفِظَنِي فِيهِمُ اَذَاهُ وَاَنْصَارًا فَمَنْ خَفِظَنِي فِيهِمُ اَذَاهُ الله وَمَنْ اَذَانِي فِيهِمُ اَذَاهُ الله تَعَالَى "-

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے پندفر مایا اور میرے لئے اصحاب کو پندفر مایا اور اس سے بعض کومیرے لئے رشتہ داراور مددگار پند کیا۔ پس جس شخص نے ان کے حق میں (طعن وتشنیع ہے) مجھے محفوظ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور جس نے ان کے حق میں (طعن وتشنیع ہے) مجھے ایڈ ادی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈ ادی '۔

( مكتوبات وفتراة لكتوب نمبرا ٢٥١ ،الصواعق المحر قدار دوص ٢٥)

اب آیئ قر آن وحدیث سے مزیدرجوع کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوسکے کہ خداورسول ﷺ دونوں گروہوں کے اسلام اور ایمان کے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔اگر آپ قر آن کریم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپس میں لڑنے والے دونوں گروہوں کومومن ہی فرمار ہاہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي آءَ الْخَتْ الْحُدَاهُمَا عَلَى الْأُخُواى فَقَاتِلُوْا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي آءَ الْلَي اَمْرِ اللّٰهِ عَلَانُ فَآئَتُ فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا عَلَى اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ 0 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِحْوَةٌ فَاصْلِحُوْا اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ 0 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْحَوَةٌ فَاصْلِحُوْا

بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَاتَّقُوْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ٥ (الْجِرات ١٠٠٩) ترجمہ: اوراگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ٹریں توان میں صلح کراؤ پھر اگرایک دوسرے پرزیادتی کر ہتواس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہوہ اللہ کے حکم کی طرف بلیٹ آئے پھر اگر بلیٹ آئے تو انصاف کے ساتھان میں اصلاح کردواور عدل کرو بیشک عدل والے اللہ کو بیارے ہیں۔ مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرواور اللہ سے ڈروتا کہتم پردھت ہو۔ ( مزالا بھان)

اب ذراقر آن كريم كم مقدى الفاظ كه "وَإِنْ طَآئِفَتْن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوْ ا" اور "إنَّهَا الْمُوْمِنُونَ إِخُوةً" ووباره غور سے دیکھیں۔اللہ تعالیٰ آپس میں لڑنے والے دوٹوں گروہوں کو''موئ'' اور'' بھائی بھائی'' فرمار ہاہے۔لہذا ماننا پڑے گا کہ دونوں گروہ ہی مومن تھے۔جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیے کوئی مسلمان ان کےمومن ہونے میں شک نہیں کرسکتا اور جب قر آن کہدر ہاہے کہ دونوں گروہ مومن ہیں' تو پھریقین کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضی الندعنہم میں واقع ہوجانے والی جنگیں حق و باطل یا کفرواسلام کی جنگیں نہیں تھیں ۔ بلکہ یہ جنگیں اجتہا دی خطاؤں اور غلط قہمیوں کے باعث واقع ہوگئیں۔ دونوں جانب مسلمان ہی تھے ایک طرف مولائے کا ئنات امیر المؤمنین خلیفة المسلمین جناب حضرت علی کرم الله وجهه اور ان کے ساتھی کئی صحابہ کرام رضی اللّٰء نہم تھے تو دوسری جانب اسکیلے حضرت امیر معاویہ ﷺ ى نه تھے بلکہ ام المؤمنین سیدہ عا کثر صدیقہ، حفرت طلحہ، حفرت زبیراور بہت ہے صحابہ کرام رضی اللّٰء عنہم تھے یعنی عشر ہ مبشر ہ میں ہے بھی بعض ہتیاں شامل تھیں جن کو اللہ کے پیارے رسول ﷺ جنت کی کوشخریاں سا چکے ہیں تو پھران کے مومن ہونے میں کون شک کرسکتا ہے؟ گویا دونوں جانب مومن لوگ ہی تھے۔

اب ایک مشهور روایت جوضیح بخاری شریف میں مختلف مقامات پر اور بعض

رير كتب مديث مين بهى موجود ب، ملاحظه و- جناب رسول اكرم الله في في امام حن الله ببدوه جهو في عن معرفر مايا:

إنَّ ابْنِفَى هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ الْمُسْلَمَةُ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ الْمُسْلَمَةُ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ الْمُسْلَمَةُ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ الْمُسْلَمَةُ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ الْمُسْلَمَةُ وَلَعَلَّ اللهُ ال

( بخاری باب علامات نبوت ، باب مناقب الحسن والحسين رضى الشطنها ، مشكل قباب ملبيت النبی ﷺ ) ترجمہ: مير اسيد بيٹيا سروار ہے اور شايد اس كے ذريعے الله تعالى مسلمانوں كى دوجماعتوں ميں صلح كرادے گا۔

علامدا بن حجر مكى رحمة الله عليه فرمات بين:

اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے گروہ کا نام مسلمان رکھا ہے۔
اور اسلام میں اسے حضرت امام حن کے گروہ کے مساوی قرار دیا ہے۔
جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فریقوں میں حرمت اسلام باقی ہے اور ان
جنگوں کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے بلکہ برابر سطح پر ہیں
پس دونوں میں سے کی ایک کو بھی فت اور نقص لاحق نہیں ہوسکتا''۔

(الصواعق الحر قداردوس ۲۲۳)

ای حدیث کے تحت محقق العصر علامہ شفقات احمر نقشبندی کی تحقیق ملاحظہ ہو فرما ترہیں

" ونیا کاہر ذی علم خص جانتا ہے اور دنیا کی ہر مکتب فکر کی تاریخ کی تمام کتب اس بات پر گواہ ہیں کہ امام حس شے جب سے میں ضلیفتہ اسلمین بے تو صرف ۲ ماہ حکومت کرنے کے بعد جب کوفیوں نے آپ کو جناب امیر معاویہ شے خلاف جنگ پر آمادہ کیا تو آپ نے جناب امیر معاویہ سے صلح کر کی تھی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کی تھی اور اپنی خلافت ان کولکھ کروے دی تھی اور آپ کی اقتد امیں سیدنا امام حسین شے نے بھی جناب امیر معاویہ سے بیعت کر لی تھی اور یہ دو بڑے گروہ لیمیٰ ایک سیدنا امام سن ﷺ کے ساتھ والے اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ والے تھے۔

جناب رسول الله ان دونوں گروہوں کومسلمان فرمار ہے ہیں اب جس شخص کا زبانِ محمصطفی کے پیشن اور ایمان ہے وہ تو سیدنا امیر معاویہ کے ایمان میں شک نہیں کرسکتا اور جس کو آپ کے ایمان میں شک ہے پھراس کورسول خدا کے فرمان پر ہی شک ہے اور بیر حدیث شریف بخاری وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور ان کے علاوہ بھی حدیث کی تقریباً تمام کی اتوں میں حضور کھی کا پیفر مان موجود ہے۔

اب دو ہی رائے ہیں یا تو جناب رسول اللہ ﷺ کے فرمان مقدس پر ایمان لاتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ کو پکا اور سچا مسلمان مان لیس یا پھر آپ کی عزت وعظمت کا اٹکار کرنے سے پہلے جناب رسول اللہ ﷺ کی زبان وحی نشان کا اٹکار کردیں۔

بعض بازیگریہاں بیدهوکا دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ جی حضور ﷺ نے مسلمان فرمایا ہے اور مسلمان تو صرف اوپر اوپر سے ماننے والے کو کہتے ہیں۔ حقیقت بیہ کہ بیده وال اور حقیقت بیہ کہ بیده والت داوندی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولا و کو بیہ وصیت کی تھی۔ "فکلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولا و کو بیہ وصیت کی تھی۔ "فکلا تمونی و آئو و آئیم مسلمون ن (۲/۱۳۳) یعنی مسلمان ہی مرنا۔اللہ تعالی کا اس وصیت ابراہیمی کو بیان فرمانے میں منشأ بیہ کے سب لوگ اس علم کوسلیم کرلیں اور ہرایک کومسلمان ہی مرنا چا ہے۔حضور نے فرمایا: اس حکم کوسلیم کرلیں اور ہرایک کومسلمان ہی مرنا چا ہے۔حضور نے فرمایا: اس حکم کوسلیم کرلیں اور ہرایک کومسلمان ہی مرنا چا ہے۔حضور نے فرمایا:

تعالی نے فیصلہ ہی فرمادیا: هُو سَمّا کُمُ الْمُسْلِمِیْنَ۔ (۲۲/۲۱) کہاللہ تعالی نے تہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب بتاؤ۔ خداچا ہتا ہے کہ ہرانیان مسلمان بیدا ہوتا ہے اسے مسلمان بن کر ہی زندگی گزار نی چا ہے اور مسلمان ہی مرنا چا ہے تو کیا ''معاذ اللہ' اللہ سلمان کہلوانا چا ہے اور مسلمان ہی مرنا چا ہے تو کیا ''معاذ اللہ' اللہ تعالی اور اللہ کے پینیم پینیم پینیم استعال اعلان فرمار ہے ہیں۔ استعفو الله العظیم و اتو ب الیہ۔ قرآن پاک میں مومن اور مسلمان دونوں الفاظ مترادف معنوں میں استعال ہوگئے ہی ہیں۔ نیز اگراس لفظ سے جناب امیر معاویہ کے ایمان پرشک آتا ہوئے ہی کہنا ہے دونوں کو کہو۔ اگروہ کیلئے بھی کہی لفظ بولا گیا ہے۔ لہذا جو پھی کہنا ہے دونوں کو کہو۔ اگروہ ایمان والے ہیں تو یہ بی لفظ بولا گیا ہے۔ لہذا جو پھی کہنا ہے دونوں کو کہو۔ اگروہ ایمان والے ہیں اور اگر یہایان والے ہیں اور اگر یہان والے ہیں اور اگر یہایان والے ہیں اور اگر یہانی والے ہیں اور اگر یہان والے ہیں اور اگر یہان والے ہیں اور اگر یہانی والے ہیں اور اگر یہان والے ہیں اور اگر یہانی والے ہیں اور اگر یہانی والے ہیں اور اگر یہان والے ہیں اور اگر یہان والے ہیں اور اگر یہانی والے ہیں اور اگر یہانی والے ہیں اور اگر یہان کے ایمان سے انکار کرنا پڑے گا۔

جن ہے سکے فرمائی تھی وہ امیر معاویہ ﷺ تھے۔آپ نے سکے کے ساتھ ساتھ حفزت

امیر معاویه ﷺ کی بیعت بھی کی اور انہیں خلافت بھی سپر دفر مائی۔لہذا حدیث یاک

میں مذکوردو جماعتوں سے مرادیجی دوگروہ ہیں۔

یہاں پر معاندین امیر معاویہ ٹی نما عالموں اور پیروں کیلئے بھی ساالا عبرت موجود ہے جو قر آن وحدیث ہے روگردانی کرتے ہوئے باہم لڑنے والے « گروہوں میں سے ایک کے ضرور باطل پر ہونے پراصرار کرتے ہیں۔ فاغتب رُوُا یا وُلی الْاَبْصَادِ ٥

# سب صحابه منتی، جنت میں خبشیں دور ہوجا کیں گی

الله تبارك وتعالى في قرآن كريم مين فرمايا:

ا) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ (الإراف ٣٣)

ترجمہ: اور جم نے ان کے سینوں میں سے کینے (رجشیں) تھینچ لئے ان کے نیچ نہریں بہیں گی۔ (کنزالایمان) ا) وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلِّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَبِلِيْنَ۔
(الجریہ)
ترجہ: اور ہم نے ان کے سینوں میں جو پچھ کیئے تھے سب کھنچ لئے آپی میں بھائی ہیں تختوں پر دو برو بیٹھے۔ (کزالایمان) مفسرقر آن حضرت مفتی احمہ یار خان نعیمی پہلی آیت مبارکہ کے تحت فقل فرماتے

:01

صواعق محرقہ میں ہے کہ بیآیت حفزت ابو بمرصد بق ﷺ کے حق میں نازل ہوئی کہ دب نے ان کے بینے میں کسی کی طرف سے کیندنہ آپوڑا علی المرتضٰی ﷺ فرماتے ہیں کہ بیآیت اہلِ بدر کے حق میں ہے۔ میں اورعثمان اورطلحہ اس میں شامل ہیں بہر حال اس میں رفض کی جڑکٹ گئی'۔ (نورالعرفان)

ضیاءالامت پیرمحد کرم شاہ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

''دنیا میں بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے بسااوقات متی اور پارسا لوگوں کے تعلقات بھی کثیرہ ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق کدورت اور ملال بیدا ہوجاتا ہے کیونکہ ان کی بیخالفت اور باہمی رنجش نیک نیمتی پر بنی ہوتی ہے (یعنی نفسانی خواہش اور ذاتی بغض وعناد پر بنی نہیں ہوتی ) اس لئے جب قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو ان کے آئینہ قلب سے ان رنجشوں اور کدورتوں کا غبار صاف کر دیا جائے گا اور وہ سابقہ مخالفتوں کا کوئی اثر محسوس نہیں کریں گا دی مقان مطلحہ اور زبیر ( می اللہ و جہ فر مایا کرتے کہ مجھے تو قع ہے کہ میں عثمان مطلحہ اور زبیر ( می انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس کے متان مطلحہ اور زبیر ( می انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس کے میں اللہ عنه انه

قال: ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم ونزعنا الخ (نياء القرآن جلد درم ٣١٠٣) ويوبندي مفسرقر آن علام شبيرا حمد عثماني لكھتے ہيں:

"نَزَعْنَا مَا فِنَى صُدُوْدِهِمْ مِنْ عِلَّ" سے مرادیا توبہ ہے کہ باہم جنتیوں میں نعمائے جنت کے متعلق کی طرح کارشک وحمد نہ ہوگا۔

ہرایک اپنے کواور دوسر ہے بھائی کوجس مقام میں ہو دیم کے کرخوش ہوگا۔

بخلاف دوز خیوں کے کہ وہ مصیبت کے وقت ایک دوسر ہے کولعن طعن کریں گے اور یا بیمراد ہے کہ صالحین کے درمیان جود نیا میں کی بات پر خقگی ہوجاتی ہے اور ایک دوسر ہے کی طرف سے انقباض (طبیعت کا تکدر) پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دلوں سے تکدر) پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دلوں سے تکال دیا جائے گاوہاں ایک دوسر ہے سے لیم الصدر ہوں گے ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے فرمایا: " مجھے امید ہے کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم انہی لوگوں میں سے ہوں گے '۔ (تغیر عنی)

تحكيم الاسلام حضرت شاه ولى الله محدث د ملوى عليه الرحمة القوى نقل فرمات

ئيل:

"ابوبكرنے ابوالبخترى سے روایت كى ہے كہ انہوں نے كہا۔
لوگوں نے حفزت على اسے اصحاب جمل كى بابت دريا فت كيا كہ كياوہ
لوگ مشرك بيں؟ آپ نے كہا شرك تو وہ چھوڑ چے بيں لوگوں نے كہا:
كيادہ منافق بيں؟ آپ نے كہا: منافق خدا كو بہت ہى كم يادكرتے بيں۔
لوگوں نے كہا چھروہ كون بيں؟ آپ نے فرمايا: وہ جمارے بھائى بيں۔
انہوں نے ہم پر بعناوت كى اور آپ نے كہا بيں اميدكرتا ہوں كہ بيں اور
وہ ان لوگوں كى طرح ہوں گے كہ جن كى شان بيں اللہ تعالى فرما تا ہے كہ:

'ونزعنا مافی صدورهم من غل اخوانا علی سور متقبلین''
اور ہم نے ان کے دلول سے کینہ نکال لیا۔ بھائیوں کی طرح آ منے
سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ بیعدیث متعدد طرق سے مروی ہے'۔

(ازالة الخفاءاردود،م ص٥٣٩)

شيخ عبدالعزيز برباروى رحمة الله عليقل فرماتے بين:

"ابن عبا کر به ند ضعیف حفرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ہوا ہے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاضر تھا۔ حفرت ابو بکر صدیق، حفرت عمر فاروق، حفرت عنان غنی اور حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حاضر خدمت تھے۔ حفرت علی اللہ تعالی علی ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے معاویہ علی ہوگا۔ دریافت کیا کہ کیا تہمیں علی ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے معاویہ بوگ۔ دریافت کیا کہ کیا تہمیں علی ہوئے۔ حضور علیہ السلام اللہ! پھر مولی نے ارشاد فر مایا کہ عنقریب تمہارے درمیان چیقاش ہوگ۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا ہوگا؟ فر مایا اللہ تعالی کی رضا مندی اور عفو۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ ہم قضائے اللہ تعالی کی رضا مندی اور عفو۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ ہم قضائے ولکن الله یفعل مایویہ "

(معرضين اور حفرت امير معاويه هشار دور جمه الناهية عن طعن اميره من ميش ۵۵)

## كىمسلمان كوصحابى سے كين جبيں موسكتا

الله تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک اہم خصلت اور پیندیدہ عادت یہ بتائی ہے کہوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے کینہ نہ ہونے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔قرآن کریم میں فرمایا:

وَالَّذِيْنَ جَآءُ وْ مِنْ ، بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا اغْفِرْلُنَا وَلِإِخْوَانِنَا

الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امنُوُا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وُف' رَّحِيْمُ۔ (الحرب)

ترجمہ: اوروہ جوان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے ربہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہر بان رحم والا ہے۔ (کنزالا یمان)

صاحب نورالعرفان جناب مفتی احمہ یارخان نیمی قدس سرہ فرماتے ہیں:

"اس آیت میں رب نے قیامت تک کے سلمانوں کی پہچان
سیبتائی کہ وہ تمام صحابہ کے دعا گو ہیں اوران کے سینے صحابہ کے کینوں سے
صاف ہیں ۔ لیعنی سلمانوں کی کل تین جماعتیں ہو تیں ۔ صحابہ مہاج،
صحابہ انصار اور ان سب کے دعا گو خیر خواہ سے غلام ۔ اب بتاؤ کی صحابی
سے بغض رکھنے والا کس زمرہ میں ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا تو
مسلمانوں کی تینوں جماعتوں سے خارج ہے '۔ (ایر معاویہ ہے بیا کہ بیا کہ سلمانوں کی تینوں جماعتوں سے خارج ہے'۔ (ایر معاویہ ہے بیا کہ بی

صحابی سے عدادت حضور اللہ سے عدادت ہے

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ وانتسلیم کے صحابہ کرام رضی اللّٰه عنہم کے شرف صحابیت کا احتر ام نہ کرنے والے پہلے غور سے سنیں اور پھراپنے انجام پر توجہ دیں۔اللّٰہ کے بیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

"اَللَّهَ اللَّهَ فِي اَصْحَابِي لَا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا مِّنْ مَ بَعْدِي فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَرَخًا مِّنْ مَ بَعْدِي فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِعُضِي اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِعُضِي اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَخَبَّهُمْ وَمَنْ اَنْعَضَهُمْ فَبِعُضِي اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَذَى اللَّهُ اَذَاهُمْ فَقَدُ اَذَا اللهُ وَمَنْ اَذَى اللَّهُ فَكُونُ اللهُ وَمَنْ اَذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ اَنْ يَاخُذَهُ" وَرَمْنَ الواب الناقب، عَلَوْ الب مناقب العربة ) فَيُوشِكُ اَنْ يَاخُذَهُ" وَرَمْنَ الواب الناقب، عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: ''میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرومیرے بعد انہیں اپنی اغراض (اعتراضات) کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری خاطر ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں افدیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو نے جھے افدیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو افدیت پہنچائی آس نے اللہ تعالیٰ کو افدیت پہنچائی قریب ہے اللہ تعالیٰ کو افدیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو افدیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اسے پکڑے '۔

ال حديث ياك كے تحت محدث جليل امام ابن جر مكى رحمة الله عليه فرماتے

"بيحديث ياك عجاب رضى الله ننهم كمتعلق وصيت كي حيثيت ر کھتی ہے جس میں ان سے محبت کی تا کیدوتر غیب دی گئی ہے اوان سے بغض رکھنے سے ڈرایا گیا ہے اور اس میں بیاشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ ان ے محبت رکھنا ایمان اوران ہے بغض رکھنا کفر ہے۔ کیونکہ جب ان سے بغض رکھنا آنخضرت اللے ہے بغض رکھنا ہے تو وہ اس مدیث کے مطابق بلانزاع كفر ہے جس میں فرمایا گیا ہے كہتم میں ہے كوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ مجوب نہ ہوجاؤں۔ بیصدیث صحابے کمال قرب پردلالت کرتی ہے کہ آپ نے انہیں اپنی جان کا قائم مقام قرار دیا ہے پہال تک کدان کی ایذ ا ے آپ کوایڈ ایکیٹی ہے اور ایے ہی رسول کریم ﷺ کے محبوبوں سے محبت رکھنالینی آپ کی آل اور اصحاب سے محبت رکھنار سول کریم علیا سے محبت رکھنے کی علامت ہاور یہ بات ایے ہی ہے جیے کہ آنخفرت ے محبت رکھنا اللہ تعالی ہے محبت رکھنے کی علامت ہے۔ نیز آپ کے

اصحاب اور آل ہے بغض وعداوت رکھنا ان کو برا بھلا کہنا رسول کریم ہے ۔
سے بغض وعداوت رکھنے اور آپ کو برا بھلا کہنے کے متر ادف ہے۔
(معاذ اللہ) جو کس سے محبت رکھتا ہے وہ اس سے بھی محبت رکھتا ہے جس
سے اس کا محبوب محبت رکھتا ہے اور جس سے وہ بغض رکھتا ہے اس سے وہ بغض رکھتا ہے اس سے وہ بغض رکھتا ہے اس سے وہ بغض رکھتا ہے۔

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسولة ـ

ترجمہ: الله تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں میں سے تو کی کو اس طرح کا نہ بائے گا کہ وہ اس چیز سے مجت رکھتے ہوں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کارسول دشمنی رکھتے ہیں۔

یس حضور کی آل، از واج ، اولا داوراصحاب سے محبت رکھنا متعتین واجبات میں سے ہے اوران سے بغض رکھنا تباہ و ہر باد کرنے والی چیزوں میں سے ہے'۔ (السواعق الحرقة اردوس ۲۱۳۲۷۱۲)

''اور محبت کی حقیقت سہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے اور نفس کی محبوبات اور مرغوبات کے مقابلہ میں اس کی مرضی اور محبت کوتر جیج دی جائے اور اس کے اخلاق وآ داب سے ادب سیکھا جائے''۔

(الصواعق الحر قدارووس٥٢٣)

اور شارح مشکوة صاحب مراة جناب مفتی احمد یار خان نعبی رحمة الشعلیه ای حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

''لینی صحابہ کرام میں سے کی کوستانا درحقیقت مجھے (لینی حضور نی اکرم ﷺ کو) ستانا ہے۔امام مالک فرماتے ہیں صحابہ کو برا کہنے والاقل کامستی ہے کہ اس کا یے ممل عداوت رسول کی دلیل ہے۔ (مرقاۃ) اور عداوت رول عداوت رب ہے الیامر دود دوزخ ہی کاستحق ہے'۔ (مراۃ شرح مشکاؤۃ جلد شتم ص۳۳۳)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں: ''صحابہ کا حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے شرف صحابیت یقیٰی ہے اوران کے خلاف جو کچھ کھا گیا وہ ظنی ہے اور ظن یقین کے معارض نہیں ہوسکتا اور یقین کوظن کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا''۔

(تکمیل الایمان فاری بحواله سیدنا امیر معاویه هایل حق کی نظر میں صاک) محدث لا ہوری علامه سید محمود احمد رضوی رحمة الله علیه مذکوره بالا حدیث

ا کفل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"اس مضمون کی بکشرت احادیث ہیں جن سے اس امرکی وضاحت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام انصار ومہاجرین سے محبت رکھنا اوران کی تعظیم وتو قیر کرنا ہر مسلمان کیلئے لازمی ہے۔ یہ وہ نفوس قد سیہ ہیں جنہوں نے بلاواسط حضور اکرم شکا سے فیض حاصل کیا اور آپ پر جان و مال قربان کیا۔ وین اسلام کواپنے خون سے سینجا اور اسلام کیلئے بڑی بڑی بڑی تکیفیس اٹھا کیس یہ افراد ساری قوم مسلم کے محسن و محدوم ہیں ان سے محبت یقینا اسلام ہے اور ان سے بغض وعداوت منافقت ہے '۔

اب کوئی نام نہادمفکر اسلام ہو یا کوئی سکالر جو بھی کسی صحابی میں عیب نکالے گا ندکورہ وعید کا مستق ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ اے ضرور پکڑے گا۔ شاید کوئی عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔

صحابہ اللہ سے جلنے والے کا فر

حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے کھور نبی اللہ تعالی نے اپنے کھورت کی ملیہ الصلوٰ قرواتسلیم کی صحبت ومعیت کیلئے پیند فر مایا اور آپ کا معاون

ومددگار بنایا بلکہ ابھی ابھی آپ تر مذی اور مشکوۃ کی روایت کر دہ ایک نہایت ہی مفعل حدیث یاک ملاحظہ فرما پچے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہ ہے محبت کواپنی محبت، ان ہے بغض کواپنا بغض ، ان کی اذیت کواپنی اذیت بلکہ اللہ کواذیت دینے کے متر ادف فرمایا۔
گویا اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کے نز دیک صحابہ کرام کی بہت قدر و منزلت ہے اور انہیں بہت عزت و عظمت عطافر مائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ جولوگ ان سے حمد کرتے ہیں اور ان کے مقامات و درجات دیکھئی من کر جلتے میں اور ان کے مقامات و درجات دیکھئی من کر جلتے ہیں اور ان

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ - (الْحَ ٢٩)

ترجمه: " تا كغيض مين جلتے رئيں انہيں ديكھ كركفار\_(فياءالقرآن)

کی بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے حسد کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمت اور عزت عطا فر مائی ہے اس کا برا چا ہنا اور اسے دیکھ کر جلنا جا ئر نہیں ۔ حسد سے نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: (ترجمہ)

"حدے بچو کیونکہ حد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جیسے

آ ك كرى كويا كهاس كو" \_ (رياض الصالحين مترجم دوم ص ١٩١)

صاحب تفیر تعیی جناب مفتی احمیارخان بدایونی رحمة الله علیه زیر آیت "اُمْ یَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَی مَاۤ اَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ پی حدر کرتے ہیں اس پرجو الله نے انہیں اینے فضل سے دیا۔النسآ ءے ۵۰ فرماتے ہیں:

''حسد کے معنی ہیں جلنا اور کسی کی نعمت کا زوال چاہنا۔ بخیل نہیں چاہتا کہ میں کسی کواپٹی نعمت دوں اور حاسد نہیں چاہتا کہ خدا تعالیٰ کسی کواپٹی نعمت دے'۔ (تفیر نعبی ہے 8ج۵ص ۱۲۷)

اب جب عام مسلمانوں سے جلنا اور اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عزت وعظمت اور نعمت ودولت پر حسد کرنا جائز نہیں تو افضل ترین طبقۂ امت یعنی حضور سرورِ عالم ﷺ

کے پیارے صحابہ کرام جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کی صحبت و معاونت کیلئے پند فرمایا ہے سے حسد کرنا اوران کی شان وشوکت اورعزت وعظمت د کیے کر جلنا کیونکر روا ہوسکتا ہے۔ جناب رسول اللہ کے نے مسلمانوں کومسلمانوں سے مدکر نے سے منع فرما دیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان تو عام مسلمان سے بھی حسد نہیں کرتا۔ اب عام مسلمان تو کجا جو خص خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حسد کر سے اس مسلمان کہلانے کا کیا حق حاصل ہے۔ اور حسد بغیر عداوت کے نہیں ہوسکتا جبکہ صحابہ کرام سے عداوت محابہ کرام سے عداوت حضور اگرم کے عداوت سے اوراس پرایک مفصل حدیث پاک جو آپ پہلے ''صحابی سے عداوت حضور کے ہیں ہوسکتا جمال حظے فرما

''میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں (اپنے اعتراضات کا) نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے اللہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے بلائے ۔

اب صحابہ کرام ہے بغض وعداوت رکھنے والا اوران سے حسد کی آگ میں جانے والا کوئر مسلمان ہوگا ، جس کے حسد کی زو پہلے آقا ومولی جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ پر پر تی ہواور وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بھی دو چارہ و جبکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بھی دو چارہ و جبکہ اللہ تعالیٰ نے کی گرفت بردی سخت ہے۔ (ان بطش ربت کے کشیدید القرآن) اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے حسد کرنے والوں کو کا فرجی فرمایا ہے لیکے نیظ بھے مم الْکُفَّادَ۔ تاکہ عنیض میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کھار۔ ای آبیہ مقدسہ سے استدلال کرتے ہوئے عنیض میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کھار۔ ای آبیہ مقدسہ سے استدلال کرتے ہوئے

سيدناامام مالك بن انس السي فرمايا:

''جس نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ بغض وعدادت رکھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے'۔

(كتاب الثفاء اردودوم ص٢٠١)

حضرت علامه ابن جمر مكى رحمة الله عليه فرمات بين:

''اس آیت میں امام مالک ﷺ نے روائش کے کفر کامفہوم اخذ
کیا ہے جو آپ کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے کیونکہ بدلوگ صحابہ سے
بغض رکھتے ہیں۔فرماتے ہیں: کیونکہ صحابہ ان کوغصہ دلاتے ہیں اور جے
صحابہ غصہ دلا کیں وہ کا فر ہے۔بدا یک اچھا ما خذ ہے جس کی شہادت آیت
کے ظاہری الفاظ سے ملتی ہے۔حضرت امام شافعی ﷺ نے بھی روافض کے
کفر میں آپ سے اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح انمہ کی ایک جماعت بھی اس
معاملہ میں آپ سے منفق ہے'۔ (الصواعق الحرق دروس ۲۹۲)

اورامام ربانی قیوم زمانی سیدنا مجد دالف ثانی قدس سره النورانی فرماتے ہیں:
"تمام بدعتی فرقوں میں سے بدتر وہ فرقہ ہے جورسول اللہ ﷺ
کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتا ہے۔اللہ نے اپنے قرآن میں
ان لوگوں کو کا فرکہا ہے۔ (فرمایا )لِیغِیْظَ بِھِمُ الْکُفَّارَ"۔

(كتوبات حساد لكتوب نمبر٥٠)

صاحب تفيير نور العرفان جناب مفتى احمه يارخان عليه الرحمة الرحمٰن فرمات

يل:

"معلوم ہوا کہ صحابہ سے جلنے والے سب کافر ہیں۔قرآن کریم نے کی اسلامی فرقے پر صراحة کفر کافتویٰ نددیا سواد شمن صحابہ کے "۔ (تفیر نور العرفان یج آیت) ''اور صحابہ کے جس قدر فضائل و درجات الله تعالی نے قرآن کر یم میں بیان فرمائے ان سب میں امیر معاویہ داخل ہیں۔ رب نے فرمایا: الله تعالیٰ کل صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما چکا۔ ان کیلئے تقویٰ و طہارت لازم فرمادی وہ سب سچے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکا وہ اللہ رکھنے والے کقار ہیں وغیرہ وغیرہ ان سب میں امیر معاویہ یقیناً داخل میں''۔ (امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں''۔ (امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں'' ۔ (امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں'' ۔ (امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں'' ۔ (امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں'' ۔ (امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں'' ۔ (امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں۔ داخل ہیں امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں۔ داخل ہیں امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں۔ داخل ہیں معاویہ یقیناً داخل ہیں۔ داخل ہیں امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں۔ داخل ہیں کا میاں کیا ہیں۔ داخل ہیں کا میاں کیا ہیں کیا ہیں۔ داخل ہیں کیا ہیاں کیا ہیاں کیا ہیں۔ داخل ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں۔ داخل ہیں کیا ہیں کیا

عظمت صحابه، بُرا بھلا کہنامنع

الله تعالى نے صحابہ كرام رضى الله عنهم كو بوى عزت وعظمت عطا فرمائى اور الله الله الله على الله عنها الله على صحبت المين الله على فرمات الله على فرمات الله على الله على الله على الله على فرمات الله على الله على الله على فرمات الله على فرمات الله على فرمات الله على الله على فرمات الله على الله على فرمات الله على فرمات الله على الله على فرمات الله على فر

"چارمُد کا ایک صاع ہوتا ہا در ایک صاع ساڑھے چارسیر کا تو مدا یک سیر آ دھ پاؤ ہوالیعنی میر اصحابی قریباً سواسیر (ایک کلوگرام سے

ئيل:

کچھ ذائد ) جو خیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و
قطب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تواس کا سونا قرب الہی
اور قبولیت میں صحابی کے سواسیر کوئیس پہنچ سکتا۔ بید ہی حال روزہ ، نما زاور
ساری عبادات کا ہے ، جب مسجد نبوی کی نماز ( ٹواب میں ) دوسری جگہ کی
نماز وں سے بچاس ہزار گنا ہے تو جنہوں نے جضور کھا قرب اور دیدار
پایا۔ ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا ۔۔۔۔۔ اس حدیث سے
معلوم ہوا کہ حفرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چا ہے کی صحابی کو
معلوم ہوا کہ حفرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چا ہے کی صحابی کو
معلوم ہوا کہ حفرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چا ہے کی صحابی کو
معلوم ہوا کہ حفرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چا ہے کی صحابی کو
معلوم ہوا کہ حفرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چا ہے کی صحابی کو
معلوم ہوا کہ حفرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر صدی کی صحبت میں نہیں رہنا کیے پیند
دیتا تو مہر بان رب نے اپنے نبی کو بروں کی صحبت میں رہنا کیے پیند
دیتا تو مہر بان رب نے اپنے نبی کو بروں کی صحبت میں رہنا کیے پیند

7)" لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيدِهٖ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَةُ۔ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَةُ۔

(مسلم جهم ساسباب تح يم سب سحابه رضى الشعنهم ، تر فدى ابواب الهناقب ، ابن ماجه باب فشل ال**ل بدر رضى الشعنهم )** 

ترجمہ: میرے صحابہ کو برانہ کہو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو وہ کسی صحافی کے ایک مدیا نصف مد کے برابزہیں ہوسکتا۔

٣)" إِحْفِظُوْنِيْ فِي اَصْحَابِيْ وَاَصْهَارِيْ وَاَنْصَارِيْ فَمَنْ حَفِظَنِيْ فَعَنْ حَفِظَنِيْ اللَّهُ فِي الدَّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظُنِيْ فَيْهِمْ تَخَلَّى اللَّهُ مِنْهُ يُوْشِكُ اَنْ يَاحُذَهُ فِي اللَّهُ مِنْهُ يُوْشِكُ اَنْ يَاحُذَهُ فِيهِمْ تَحَلَّى اللَّهُ مِنْهُ يُوْشِكُ اَنْ يَاحُذَهُ (المواعن الحُرَقِيمِ)

ترجمہ: میرے صحابہ، سرال اور معاونین کے بارے میں مجھے حفاظت میں رکھو۔ سوجس نے ان کے بارے میں مجھے حفاظت میں رکھا اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حفاظت میں رکھے گا اور جس نے میری ان کے بارے میں حفاظت نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ سے این اَشُوار اُمْیَنی آجُرء مُمْ عَلَی اَصْحَابِیٰ۔

(کتوبات امامر بانی دفتر اقل کتوب نبر ۲۵۱ مواعق محرقه ردوس ۲۵ محوالدا بن عدی) ترجمه: میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جومیر سے اصحاب پردلیر ہیں۔

۵) جو شخص کی نی کو گالی دے اس کو آل کردواور جو شخص میرے صحابہ میں سے کی کو گالی دے اس کو قرار واقعی سزادو۔ ( کتاب النفاء اردودوم ۲۸۳۳) اور حفز ت عبد الله بن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں:
لا تسبین وا آصے اب مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَقَامُ اَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ اَحَدِکُمْ عُمْرَةً۔

(ابن ملجه باب فقل الل بدررضي الشعنهم)

ترجمہ: حضور ﷺ کے صحابہ کو برا بھلانہ کہو کیونکہ ان کی بارگاہ رسول ﷺ میں ایک گھڑی کی حاضری تبہارے ندگی بھرے عمل سے بہتر ہے۔

اب فرما کیں صحابہ کرام رضی الله عنهم جنهیں الله تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ محبوب رکھتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہنے سے روکتے ہیں ان کے بارے میں ایک مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔آپ نے مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ملاحظہ فرما کیں ذرا خدا ورسول ﷺ کو یاد کرکے اور سینہ پر ہاتھ رکھ کر بتا کیں کہ اگر کوئی نام نہادمفکر اسلام اور مفسر قرآن جوقرآن وحدیث کا عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور بعض صحابہ اسلام اور مفسر قرآن جوقرآن وحدیث کا عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور بعض صحابہ

خصوصاً حضرت امیر معاوید گیر جوحضور کی کے عظیم صحابی ، کا تب وحی ، محرم راز اور عزیر رشته ، اربھی ہیں کو غیر آئین کام کرنے یا باطل پر ہونے کا طعن بھی کرے تو کیا وہ جناب رسول اللہ گی کا باغی اور نا فر مان نہیں ؟ اور کیا و ، بدترین امت نہیں ؟ کوئی بتائے کہ اس زبان در از اور ستم شعار نے صحابہ کرام کے بارے میں حضور رسول خدا گئے کے حقوق کی کیا حفاظت کی ؟ اس نے کوئی حفاظت نہ کی بلکہ اس نے اذیت دی اور حدیث پاک کے مطابق رحمت خداوندی سے دور ہو کر مواخذ و خداوندی سے دوچار ہوگیا۔اللہ تعالی تمام مسلمانوں کوالیے لوگوں سے محفوظ فر مائے۔

# صحابه كوبرا كهني والاعنتي

جناب رسول الشطاخ مايا:

ا) "لا تَسُبُّوْا اَصْحَابِي فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْتِكَةِ
 وَالنَّاسِ اَجُمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (اَى فَرْضًا
 وَلا نَفْلًا) \_ (تطهر الجمان س)

ترجمہ: میرے صحابہ کو برامت کہو کیونکہ جس شخص نے کسی صحابی کو برا کہا اس پراللّہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ۔اللّٰداس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گانہ فل عبادت۔

(سدنامیرمعاویه ظهناردور بر آطیرالجنان ۱۰ استان میرمعاویه ظهناردور بر آطیرالجنان ۱۰ است آخمین است آخمین فعلیه لغنهٔ الله و آلمالی که و النّاس آخمین استرمعاویه بیش ۱۵ کتوبات (معرضین اور حضرت امیرمعاویه طاردور به ان حیث نام ربانی وفتر اوّل کتوبه بهرا ۲۵ بحواله طرانی)
ترجمه: جس نے میرے اصحاب کوگالی دی اس پرالله تعالی اور فرشتول اور منام آدمیول کی لعنت ہے۔

٣)إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِي فَقُولُوْ الْعُنَةُ اللهِ عَلَى

(رَنْدَى الواب المناقب، مَكُوّة باب مناقب الصبة الصواحق الحرقة اردوص ٢٥ بحواله خطيب) مرّجمہ: جب تم انہيں ويكھو جومير عصابہ كو برا كہتے ہيں تو كہوتمہار يشر رياللّه كى لعث۔

٣) إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي اَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءً وَّاَنْصَارًا وَّاصُهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْنِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا

ترجمہ: اُللّٰہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے گئے میرے رفقا کو چنا ان سے میرے وزیرو مشیر اور مددگار اور رشتہ دار بنائے اور جس نے ان کی بدگوئی کی اس پر اللہ تعالیٰ کی ، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت۔ اللّٰہ تعالیٰ اس کے سی فرض وفغل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔

(المطير انى والحاكم بحوالي سيرنامير معاويه فطينال حق كي نظر من ١٥٥)

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے والا شخص لعنتی ہوتا ہے لہذا جو شخص خداور سول کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کے رسمت مصدت واللہ میں دارے گا اور صحابہ کرام کا ادب و احترام بجالا کے گا۔ لیکن جو شخص سیج دل سے اللہ اور اس کے رسول کے پرایمان ہی منبیل لایا اسے کیا، وہ نہ تو احادیثِ مبارکہ میں وارد کی وعید کی پروا کرتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام پرسب و شتم سے باز آتا ہے۔ استغفر اللہ۔

ہم اللہ ورسول ﷺ کے ان منکرین وشمنانِ صحابہ سے مخاطب بھی نہیں بلکہ اس وقت ہم صرف اہل ایمان سے مخاطب ہیں جواللہ ورسول ﷺ پرصد قِ دل سے ایمان رکھتے ہیں اور احادیثِ مبار کہ کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے والوں کو ختی جانے ہیں۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میتو دشمنان صحابہ کی بات ہورہی تھی۔حدیث پاک میں انہیں تو لعنتی فرمایا ہی گیا ہے اب اس عالم وین کی بات سنئے اور اس کی بدنسیبی ملاحظہ کیجئے جوعلم ہونے کے باوجود دشمنان صحابہ کے شرکو دور کرنے کیلئے اپناعلم ظاہر نہ کرے حدیث پاک کے مطابق ایساعالم بھی لعنتی ہی ہے۔ جناب رسول اللہ کھے نے فرمایا:

"إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتْنُ أَوْ قَالَ الْبِدْعُ وَسُبَّتُ آصْحَابِي فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَةٌ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ الله عَدْلًا وَلَا فَرْضًا"-

( كتوبت امام رباني دفتر الال كتوب نمبر ٢٥١)

ترجمہ: جب فتنے اور برعتیں ظاہر ہوجا کیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جا کیں تو عالم کو جا ہے کہ اپنا نہ کیا اس کی جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی اعنت ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض وففل قبول نہ کرے گا۔

.

# كسي صحابي كمخالف كيساته المهنا بيضنامنع

الله تعالی نے حضور ﷺ کیلئے بوری نوع انسانیت میں سے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا ہے: ارشاد باری تعالی ہے:

قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى وَ الْمَالِهِ ٥٩) ترجمہ: تم کھوسب خوبیاں اللہ کواور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ (کزالا بھان)

اس آیت کی تفییر میں رئیس المفسرین حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں:

"أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إصْطَفَا هُمُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)"\_

ترجمہ: الله تعالی نے اپنے نبی محمر معطفیٰ ﷺ کیلئے ان کے صحابہ کو چن لیا۔ (الریاض النفر ۃ جاص ۱۸)

پھراللہ تعالیٰ صحابہ کرام ہے راضی بھی ہو چکا ہے اور قرآن کریم میں "رُضِی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ کا سرمیٰفیکی ہو چکا ہے اور کا ان کی شان اور بھی بڑھا چکا ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ اس قرآنی سرمیٰف کمیٹ کوسلیم نہیں کرتے اور صحابہ ہے راضی نہیں ہوتے ۔ (استغفراللہ) الیے لوگ جو سی صحابی کو برا بھلا کہیں یا اس کی تقیصِ شان کریں وہ حفرات صحابہ ہی ہے کیا اللہ ورسول بھی ہے بھی راضی نہیں ۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ الیے بلوگوں ہے راضی نہیں جواس کی رضا اور منشاء کو پہند نہیں کرتے ۔ اللہ اور اس کے رسول بھی کو ایسے مخالفین صحابہ نہ سرف پہند نہیں بلکہ ان کے ساتھ میل جول رکھن اور اکھنے بیٹونیس حتیٰ کہ جناب رسول اللہ بھی نے ایے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے اور ان گھنے ہے منع قرماویا، ملاحظہ ہو:

"أَنَّ اللَّهَ اخْتَارِنِي وَاخْتَارِلِي آصْحَابًا وَّاصُهَارًا وَسَيَأْتِي قُوْمٌ وَلاَ تَشَارِبُوهُمْ وَلاَ تَشَارِبُوهُمْ وَلاَ تُشَارِبُوهُمْ وَلاَ تُوعَ الْكُوهُمْ وَلاَ تُشَارِبُوهُمْ وَلاَ تُوعَ الْكُلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلاَ تُوعَ الْكُلُوهُمْ وَلَا تُسَامِكُولُهُمْ وَلاَ تُوعَ الْكُلُوهُمْ وَلَا تُسَامِكُولُهُمْ وَلاَ تُعَالِمُ وَمَن مِهِ اللهِ التَّيْنِ ) تَوْءَ الْكُلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ " (العوائن الح قرص محاله التقيل)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالی نے بھے بیند فر مایا اور میرے لئے میرے صحابہ اور سرال پیند کئے عنقریب کچھ لوگ ہوں گے جوان کو گالی دیتے ہوں گے (برا بھلا کہتے ہوں گے ) ان کی تنقیص کریں گے تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھ کا اور نہ بیٹھ نا اور نہ بیٹھ کا کھا تا اور نہ ان سے نکاح کا معاملہ کرنا۔

حضور سیدناغوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ نے ایک حدیث یوں نقل فر مائی ہے۔ (ترجمہ) ''حفرت انس کی روایت میں آپ کی ارشاد ہے: ''اللہ تعالیٰ نے مجھے پیند فرمایا اور میرے لئے میرے صحابہ کرام کو پیند فرمایا ۔ پس ان کومیرا معاون اور رشتہ دار بنایا اور آخری زمانے میں پکھ لوگ ایسے آئیں گے جوان کی تو ہین کریں گے ۔ خبر دار! ان کے ساتھ مت کھاؤ، خبر دار! ان کے ساتھ مت ہیو، خبر دار! ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ خبر دار! ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اور خبر دار! ان کی نماز جنازہ بھی

الله تعالى قرآن كريم مين فرماتا ب:

فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ الدِّكُولَى مَعَ الْقُومِ الظَّلِمِيْنَ ـ (الانعام ١٨) ترجمه: تويادا من يرطالمول كي إلى نهيمهو ـ (كزالايان)

مفسرقر آن مفتی احمد مارخان اس کے تحت فر ماتے ہیں:

"اس سے معلوم ہوا کہ بری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے برایار برے سانپ سے بدتر ہے کہ بُر اسمانپ جان لیتا ہے اور برایارا بمان برباوکرتا ہے "(نورالعرفان)

معلوم ہوا جولوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں زبان درازی کرنے ہیں۔ انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ یقیناً پی سیاہ بختی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی اور جناب رسول اللہ ﷺ کو نہ صرف ایسے زبان درازلوگ پسندنہیں بلکہ ان لوگول سے میل جول رکھنا بھی پسندنہیں۔

## محبت صحابه محبت رسول الله كسبب

ہارے آقاومولی جناب رسول اللہ ﷺنے اپنی محبت کو محبت صحابہ کا سبب قرار اللہ ﷺ نے اپنی محبت کو محبت صحابہ کا سبب قرار و

الله الله في أَصْحَابِي لا تَتَجِدُوهُمْ غَوَضًا مِّنْ المَعْدِى فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَرَضًا مِّنْ المَعْدِى فَمَنْ اَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُمْ الرّبَهُ الله المات المات العلمة العلمة المحمد: مير صحاب كي بارت مين الله سي درومير بعد انهين نشاندند بناؤجن في ان سي محبت كي اس في ميري خاطران سي ميري خاطران سيري خاطران سي ميري خاطران سيري خاط

(مدارج العيوت اردواة لص٠٥٥)

معلوم ہواصحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کا اصل سبب جناب رسول اللہ اللہ علیہ کے عرف صحبت کی محبت ہے۔ ان کی نسبت رسول خدا بھے سے وہ حضور اللہ کے جانثار و فدائی ہیں ان سے مشرف ہونے والے ہیں۔ سب کے سب حضور بھے کے جانثار و فدائی ہیں ان سے محبت ہے۔ پس جس کو نبی اکرم رسول معظم سے محبت ہوگی وہ ضرور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی محبت رکھے گا۔ حضرت علامہ ابن تجرکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

" جس مسلمان کادل الله اور رسول کی محبت سے پر ہو، اس پر واجب ہے کہ اپنے نبی حفرت محمد کی گئام اصحاب رضی الله عنهم سے محبت رکھے کیونکہ الله تعالیٰ نے ان پر بردی عنایتیں کی جیں کہ کوئی دوسرااان کا شریک نہیں ہے۔ سب سے بردی نعمت تو ان کو بیر لی کہ سرور عالم کی نظر ( کیمیااثر ) ان پر بردی اور حفرت نے ان کی تر بیت فر مائی کہ اب کوئی دوسرا ان کے کمال اور استعداد اور وسعت علوم اور مرتبہ وراثبت نبی کوئیں پہنچ سکتا اور یہ بھی واجب ہے کہ اپنے نبی کی کہمام صحابہ کو عادل سمجھ، جیسا کہ اس پر انکہ سلف وظف کا اتفاق ہے۔ بعض صحابہ رضی الله عنهم سے بظاہر نظر جو کچھٹا مناسب با تیں منقول بیں الله عنهم نے ان کومعاف کردیا ہے کیونکہ اس نے فر مایا ہے۔ "د ضبی الله عنهم ورضو ا عنه" لیمین الله عنهم ورضو ا عنه" لیمین الله ان سے راضی ہیں اور

آنخضرت اللے نے ان کی بہت تعریف فرمائی اور ان کی برگوئی سے منع فرمائی اور ان کی برگوئی سے منع فرمائی اور اس میں کسی صحابی کی شخصیص نہیں کی حالانکہ اگر تخصیص مقصود ہوتی تو ضرور شخصیص کرنا جا ہے تھی پس معلوم ہوا کہ عموم مراد ہے ورنہ ایسا مجمل کلام ہرگز نہ ہوتا اور اس میں شک نہیں کہ حضرت معاویہ بھی باعتبار نسب اور قرابت رسول کے اور علم وحلم کے اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم سے ہیں نسب اور قرابت رسول کے اور علم وحلم کے اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم سے ہیں پس ضروری ہوا کہ ان اوصاف کے سبب سے جو ان کی ذات میں بالا جماع موجود ہیں ان سے محبت کی جائے ''۔

(سيد تامير معاويه ﷺ اردوتر جمه تظهير الجنان سي المقدمه)

افسوس! بعض لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ سی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور ﷺ سے بڑی محبت ہونے کا دم بھرتے ہیں لیکن نسبت رسول کا احتر امنہیں کرتے اور اپنے دعویٰ کے مطابق حضور سے محبت کی خاطر آپ کے صحابہ کرام سے محبت نہیں کرسکتے۔ اور محبت تو کجا بعض صحابہ خصوصاً سیدنا امیر معاویہ ﷺ سے نفرت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔

ادر یہ تو نحو (گرائمر) کا بھی مسئلہ ہے کہ جونکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہودہ نگرہ بھی معرفہ ہوجاتے وہ عام چیز کی طرف منسوب ہوجائے وہ عام چیز بھی معاص ہوجاتی ہے مثلاً کتا ایک عام چیز ہے اور ہرکوئی اسے بنظر حقارت ہی دیکھتا ہے لیکن جس کتے کو اصحاب کہف سے نسبت ہوگئی وہ معزز ہوگیا اور ہرکی نے اسے عزت کی نظر سے دیکھا گویا اب یہ عام کتا نہیں جس سے نفرت کی جاتی ہے بلکہ فاص مُتا ہوگیا جے ہرکوئی عزت دیتا ہے۔ اور یہ تو اصحاب کہف کی نسبت ہے جس نے فاص مُتا ہوگیا جو بلکہ فاص مُتا ہوگیا جے ہرکوئی عزت دیتا ہے۔ اور یہ تو اصحاب کہف کی نسبت ہے جس نے فاص کتا ہوگیا جہ برکوئی عزت دیتا ہے۔ اور یہ تو بھرا کیان سے کہنے خاصوں کے خاص جنابِ جسیب خدا، سرور دو سرا، شہر یا رارض وسا، اما م الا نبیاءِ حضور بھی سے نسبت کا کیا حال ہوگا۔ ارب جناب! جس چیز کو بھی حضور بھی سے نسبت کا کیا حال ہوگا۔ ارب جناب! جس چیز کو بھی حضور بھی سے نسبت

ہوجاتی ہے وہی اعلیٰ ہوجاتی ہے۔ مثلاً حضور کی نبیت سے آپ کی امت سب
امتوں سے اعلیٰ حضور کا شہرتمام شہروں سے اعلیٰ ،حضور کا دین سب دینوں سے اعلیٰ ،حضور کی امت سے حضور کی امت کے اولیاء دیگر امتوں کے اولیاء سے اعلیٰ ای طرح حضور کے صحابہ تما مامت سے اعلیٰ بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے صحابہ سے اعلیٰ ۔لہذا انہیں اعلیٰ بمحمنا اور ان کے حجت رکھنا گویا حضور کی اللہ تعالیٰ تو اپنے مقبول بندوں 'اصحاب کہف' کی نبیت سے کھر چرت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے مقبول بندوں 'اصحاب کہف' کی نبیت سے ان کے کئے کی شان بڑھا رہا ہے لیکن مینا منہا دکھمہ کو مسلمان کہلا کر بھی بلکہ بعض تو مسلمان کہلا کر بھی بلکہ بعض تو مسلمان کہلا کر بھی بلکہ بعض تو کرتے ۔ان لوگوں کو در حقیقت نسبت رسول کا کوئی احر امنہیں اور محبت رسول (کھی) کی خرت نہیں کر بھی جنا ہے رسول کا کوئی احر امنہیں اور محبت رسول (کھی) کا پہلے بھی یا سنہیں ۔ (استعفر اللہ)

بہرمال ہم اپنے بیارے نی بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اسلام اور ایمان کی فاطر اللہ کے بیارے رسول کے سے مضبوط رشتہ جوڑیں اور ان نام نہاد مفکر ان اسلام سے دور رہیں۔ مجبت رسول کے کو ہر بات پر ترجیح دے کر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ولی طور پر مجبت رکھیں کہ یہ باعث محبت رسول (کھا) ہے جواصل ایمان ہے اور ای میں ساری بھلائی ہے۔ حضور سرور عالم نبی اکرم کھاکار شاد گرامی ہے۔

''جب الله مير كى امتى كى بھلائى كاارادہ كرتا ہے تواس كے دل ميں مير بے صحابہ كى محبت ڈال ديتا ہے''۔

(بركات آل رسول ٥٠ ١٨ ١١ دور جمد الشرف الموبد لآل محد على

الله صحابہ سے راضی اور صحابہ الله سے راضی موجائے۔ وہ اسلام مرملمان کی بیتمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجائے۔ وہ اسلام

قبول کرتا ہے تو اسی خواہش ہے۔ ساری ساری رات عبادت میں گزارتا ہے تو اسی آرزو کے ساتھ اور جان کا نذرانہ ہاتھ میں لئے ہوئے میدان جہاد میں نکلتا ہو بھی اسی اشتیاق ہے کہ رب ذوالجلال اس ہے راضی ہوجائے وہ اسی کوشش اور اسی تک و و میں رہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوجائے ۔ اللہ کے راضی ہونے کا پیتنہیں چانا پیتنہیں کروہ پیتو جب جلے جب اسے پچھ بتا دیا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھ بتایا بی نہیں کروہ اس سے راضی ہوچکا ہے یا نہیں اور اس کی عبادت و ریاضت در بار خداوندی میں مقبول ہوچکی ہے یا نہیں ۔ لیکن شارجا کیں صحابہ کرام کی عظمت وعزت پرجن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان فر مادیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ۔ سنے آیات مقد سہاور کہتے سجان اللہ! فر مایا:

ا) وَالسَّبِقُوْنَ الْآوَلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْتَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ لَا الته الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لا الته الته الله ترجمہ: اور سب مِن اگلے پہلے مہاجر وانصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروہوئ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ۔ ( کزالایان ) ) رَضِیَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ طُ اُولِئِكَ حِزْبُ اللهِ طَ اللهِ عَنْهُمْ الْمُفْلِحُونَ ۔ (الجادلة ٢٢)

ترجمہ: اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بیاللہ کی جماعت ہے۔ سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کا میاب ہے۔ (کزالایمان)

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپ محبوب کر بم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانثار و وفاشعار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جونضیلت اور عزت وکرامت بیان فرمائی ہے اور جس واضح انداز میں انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی خوش نصیب سے راضی ہوجانا اس کا کوئی معمولی انعام واکرام نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔ بندے کی تمام ریاضتوں اور عبادتوں کا مقصود

رنائے خداوندی ہی ہے لہذا صحابہ کرام کی خوش بختی میں شک نہیں ہوسکتا۔ اور حضرت امیر معاویہ بھی صحابہ کی اسی صف میں شامل ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ عطافر مایا ہے اور یہ بات محدثین نے تشکیم کی ہے اور ان کے تام کے ساتھ کھتے ہیں نے شیخ عبدالعزیز پر ہاروکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں:

''صحابہ کرام اور محدثین عظام حضرت امیر معاویہ کی مدح

کرتے ہیں حالانکہ وہ حضرت علی کے نضائل اور واقعات اختلافیہ
کے تمام لوگوں سے زیادہ واقف ہیں اوران کی تقد بین ججت ہے۔امام
قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مناقب کا
مجموعہ ہیں۔ای طرح شرح مسلم میں ہے کہ آپ کا شارعدول فضلا اور
صحابہ اخیار میں ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ محدثین کرام ان کے نام کے بعد کھے
ہیں جیسا کہ دیگر صحابہ کے نام کے بعد لکھتے ہیں بلاتفریق۔

(معرضين حفرت امير معاويد فلادوج جمه الناهية عن طعن امير معاويد ص٥٦)

الله تعالی کے راضی ہوجانے کے بعد بھی صحابہ کرام خصوصاً خلیفہ راشد سیدنا عثان غی اور امیر المومنین امیر معاویہ رضی الله عنها کی عزت وعظمت اور شرافت و کرامت پر طعن وشنیع کرنے والا گویا اپنے ایمان کی تھیتی کوخود ہی برباد کرنے والا ہے۔

اور پھر جو بیفر مایا کہ: "وَرَضُوْا عَنهُ" لیعنی وہ صحابہ اللہ سے راضی تو بیگو یا ان کی عزت افز ائی کیلئے فر مایا۔ اب اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام کی عزت افز ائی فر مائے اور کوئی دخمن صحابہ ان پر تقید کر کے اور انہیں طعن و تشنیج کا نشا نہ بنا کے ان کی عزت گھٹانے کی کوشش کرے کیا وہ صرف دخمن صحابہ ہی ہے یا دخمن خدا ور سول (ﷺ) بھی ہے۔ ایسے نام نہا د''مقکر اسلام'' کی حر مال نصیبی میں کے شک ہوسکتا ہے۔

اور اگر کسی ملمان کامقصد حیات رضائے خداوندی نہیں۔اسے یوم آخرت اور حیاب و کتاب کی بھی کوئی پروانہیں۔اس نے تقد بی قلبی کے بغیر محض زبان سے کلمہ پڑھا ہے تو ہم اس نام نہاد مسلمان کی بات نہیں کرتے آخراس کے پاس کون ما ایساایمان ہے جو ہر باد ہوجائے گا؟

الله تعالی سب مسلمانوں کو حقیقی دولت ایمان سے نوازے اور جب صحابہ کرام سے خودراضی ہو چکا ہے ہمیں بھی ان سے راضی ہوجانے اوران کا ادب واحر ام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

باب نمبر۲



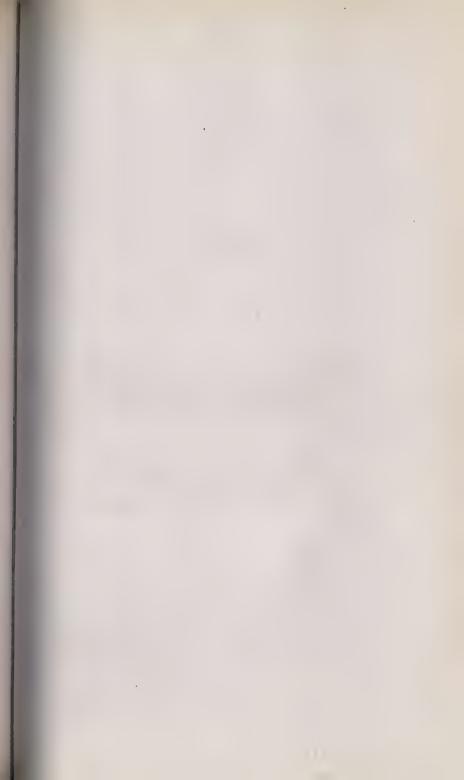

# حفرت امير معاويه فللسك خصوص فضائل

مفسرقرآن جناب مفتى احمه يارخان تعيمى رحمة الله عليه رقم طرازين: "امیر معاویہ ایک کے فضائل دوطرح کے بیں ایک عموی دوس فصوص عموی فضائل مدين كه جليل الشان عظيم المرتبت صحابي رسول ہیں۔لہذا صحابہ کے جس قدر فضائل و درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن كريم ميں بيان فرمائے ان سب ميں امير معاويد داخل ہيں۔رب نے فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ کل صحابہ ہے جنت کا وعدہ فر ما چکا ہے۔ان کیلئے تقویٰ اورطہارت لازم فرمادی۔وہ سب سے ہیں اللہ ان سے راضی ہوچکاوہ اللہ سے راضی ہو چکے وہ بڑے کا میاب ہیں ان سے جلنے والے عناور کھنے والے کفار بی وغیرہ وغیرہ -ان سب میں امیر معاویہ یقیناً داخل ہیں -نيز امير معاويه ني كريم ﷺ خنسي عزيز اورسسرالي قرابت دار ہیں۔لہذا جوآیات حضور ﷺ کے اہل قرابت کے متعلق نازل ہوئیں ان سب میں بھی امیر معاویہ شامل ہیں اور حضور ﷺ نے جس قدر مراتب و در جات صحابہ کرام یا اپنے اہل قرابت کے بیان فرمائے ان سب میں بھی امیر معاویہ شامل ہیں۔فر مایا:''میرے صحابہ تارے ہیں تم جس کی پیروی کرو کے ہدایت یا جاؤ گے۔میرے صحابہ کا سواسیر جو خیرات کر تاتمہارے يهار جرسونا خيرات كرنے سے افضل ب\_مير صحاب سے جس نے بغض رکھااس نے مجھ سے بغض رکھااور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ ہے محت کی وغیر ہ وغیرہ ان سب میں بھی امیر معاویہ ﷺ مثامل ہیں۔

اگرامیر معاویہ کے اور کوئی خصوصی فضائل نہ بھی ہوتے شب بھی یہ فضائل بہت شاندر تھے جیسے جن انبیائے کرام (علیہم السلام) کے خصوصی فضائل قرآن وحدیث میں نہیں وارد ہوئے وہ بھی عظمت والے اور واجب الاحترام ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ خود نبوت عظیم الثان ورجہ ہے ایسے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق عقیدہ رکھنا چاہیے ۔۔۔۔۔۔ صحابیت اور قرابت رسول اللہ کے علاوہ امیر معاویہ میں بیائرخصوصی فضائل بھی ہیں'۔ (ایر معاویہ کا یہ ایک نظری ۲۳۲۲)

تسبى فضيلت

حضرت امام احمد ابن حجر کمی شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: 'مامیر معاویہ ﷺ باعتبار نسب کے.... آنخضرت ﷺ سے بہ نبت اورول کے زیادہ قریب سے کیونکہ وہ آنخضرت اللے کے ساتھ عبد مناف میں جاکے ل جاتے ہیں۔

عبر مناف کے چار بیٹے تھے۔ایک ہاشم جو آنخفرت کے ادا تھے دوسرے مطلب جو شافعی کے دادا تھے تیسرے عبدالشمس جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے دادا تھے چو تھے نوفل۔ پہلے تین بیٹے حقیقی بھائی تھے''۔

(سيدنا بيرمعاويه د الماردورجم تطبيرالجان ٢٢٠٢٢)

قبول اسلام

جناب حافظ ابن عساكر سے منقول ہے:

"قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِي سُفُيَانَ لَمَّا كَانَ عَامُ الْحَدِيْبِيَةِ وَصَدَّتُ قَرَيْشٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْبَيْتِ وَ دَافَعُوهُ بالدَّاحِ وَكَتَبُواْ بَيْنَهُمْ والْقَضِيَّةَ وَقَعَ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِيْ ترجمه: حضرت معاويه بن ابوسفيان فرمات بين جس سال صلح حديبيهوئي جب قریش نے جناب رسول اللہ ﷺ وخانہ کعبہ کا طواف کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اور عمرہ کی سے اور عمرہ کی سے اور عمرہ کی اسلام میرے ول میں گھر کر گیا تھا''۔

(منا تبسیدنامیر معاویہ کی ۱۹۵۰ مجالہ ابن عسا کر نبر ۲۳ میں ۲۳ میں الشخطیہ کا مسلم کا میں معاویہ کی اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ۔

"اہل سیر بتانے ہیں کہ امیر معاویہ کی اسلام لا ناقبل از فتح مکہ اور قبل از نشریف آوری سید عالم برائے فتح مکہ ہے۔وہ اس سے پہلے گئے اور حضور اکرم کی کا طریقہ معلوم کیا۔ مروی ہے فرمایا کہ 'میں عمرة القضاء کے دن اسلام لا یا اور میں نے رسول اللہ کی ہے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کی'۔ (مدارج المنج سے اردودوم میں ۹۳۰)
علامہ ابن اثیر اور حافظ ابن کیٹر نقل کرتے ہیں :

"سیدنا امیر معاویہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام لائے اور رسول الله ﷺ ہے مسلمان ہوکر ملے لیکن اپنے باپ اور اپنی مال سے اسلام خفی رکھا"۔

(اسدالغابداردوج ۴۸۵٬۳۸۵ تاریخ این کثیرج ہشتم ص ۵۲۷)

جناب مفتى احمد يارخان تعيى رحمة الشعليق فرماتي بين:

'' می کے دن کے امیر معاویہ شخاص سلح حدیبیہ کے دن کھے میں اسلام لائے مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا چر فئح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فر مایا۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فئح مکہ کے دن ایمان لائے وہ ظہور ایمان کے لحاظ سے کہا۔ جیسے حضرت عباس شے در پردہ جنگ بدر کے دن ہی ایمان لا چکے تھے مگر احتیا طا اپنا ایمان چھپائے رہے اور فئح مکہ میں ظاہر فر مایا تو لوگوں نے آئیں بھی فئح مکہ کے

مومنوں میں شار کردیا۔ حالانکہ آپ قدیم الاسلام تھے بلکہ بدر میں بھی كفاركمه كے ساتھ مجوراً تشريف لائے تھے۔اى لئے نبى اللہ في ارشاد فر مایا تھا کہ کوئی مسلمان عباس ﷺ کوئل نہ کرے وہ مجبور اُلائے گئے ہیں۔ امیر معاویہ کے حدیسہ میں ایمان لانے کی دلیل وہ حدیث ہے جوامام احمد نے امام باقر بس امام زین العابدین بن امام حسین رضی الله عنهم سے روایت فر مائی که امام با قر سے عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا کہ ان سے امیر معاویہ ان نے فرمایا کہ میں نے حضور اللہ کے احرام سے فارغ ہوتے وقت حضور کے سرشریف کے بال کاٹے مروہ بہاڑ کے یاس۔ نیز وہ صدیث بھی دلیل ہے جو بخاری شریف نے بروایت طاؤس عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت فر مائی کہ حضور الله کی پیچامت کرنے والے امیر معاویہ ﷺ ہیں اور ظاہریہ ہے کہ یہ عجامت عمره قضامين واقع موئي بوسلح حديبيه سے ايک سال بعد <u>مره</u>مين موا كيونكه ججة الوداع مين في الله في التحاور قارن مروه يرجامت نہیں کراتے بلکہ منی میں دسویں ذی الجحہ کو کراتے ہیں۔ نیز حضور ﷺنے فح وداع میں بال ند کوائے تھے بلکہ سرمنڈ ایا تھا۔ ابوطلحہ نے جامت کی تھی تولامحالہ امیر معاویہ ﷺ کا پرحضور کے سرشریف کے بال تراشناعمرہ قضا میں فتح مکہ سے پہلے ہوا۔معلوم ہوا کہ امیر معاویہ فضح مکہ سے يبليا ايمان لا يك تھے۔

اور عذر و مجبوری اور ناوا قفیت کی حالت میں ایمان ظاہر نہ کرنا جرم نہیں کیونکہ حضرت عباس کے نے قریباً چھ برس اپنا ایمان ظاہر نہ کیا، مجبوری کی وجہ سے نیز اس وقت ان کو بیہ معلوم نہ تھا کہ اسلام کا اعلان ضروری ہے لہذا اس ایمان کے مخفی رکھنے میں نہ امیر معاویہ پر اعتراض

ہوسکتا ہے نہ حفرت عباس پر (رضی اللہ عنہم اجمعین) ہماری اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ دفتے مکہ کے مونین سے بیں نہ مولفة القلوب میں سے '۔

(اميرمعاويه ظافية يرايك نظرص ١٠٠٢٣٨)

اوراییا ہی حفزت امام احمد ابن حجر مکی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اپنی بےنظیر کتاب تطبیر الجنان میں نقل فر مایا ملاحظہ ہوتظہیر الجنان سید تا امیر معاویہ ﷺ کا تا 19 اُر دور جمہ

محدث جليل امام احدابن حجر كل رحمة الله عليفل فرمات مين:

### بشارت يافتة اورقابل حكمران تص

"ابوبكر بن ابی شیبہ نے اپنی سند سے حفرت معاویہ اللہ المیدرہی جب سے رسول خدا اللہ نے جھے فر مایا کہ" اے معاویہ! جبتم بادشاہ ہونا تو نیکی کرتا" اور البویعلی نے اپنی سند سے جس میں سوید ہیں اور ان کے متعلق بچھ جرح بھی ہے گروہ جرح مُضر نہیں ہے۔ حضرت معاویہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول خدا بھی نے (ایک مرتبہ) میری طرف و یکھا اور فر مایا:" اے معاویہ اگرتم کو حکومت ملے تو اللہ سے فر رنا اور انصاف کرنا"۔ حضرت معاویہ بھی کہتے ہیں اس وقت سے جھے کہیں کی حکومت ملے والی ہے یہاں تک کہ حضرت عمر سیامیدرہی کہ جھے کہیں کی حکومت ملے والی ہے یہاں تک کہ حضرت عمر خلافت ماصل ہوگئی۔ اس حدیث کو امام خلی فلافت ترک کر دینے کے بعد خلافت حاصل ہوگئی۔ اس حدیث کو امام خلی فلافت ترک کر دینے کے بعد خلافت حاصل ہوگئی۔ اس حدیث کو امام خلی فلافت ترک کر دینے کے بعد خلافت حاصل ہوگئی۔ اس حدیث کو امام حسن تھے خلافت ترک کر دینے کے بعد خلافت حاصل ہوگئی۔ اس حدیث کو امام حسن تھے خلافت ترک کر دینے کے بعد خلافت حاصل ہوگئی۔ اس حدیث کو امام حسن تھے کے اس کو سند سے دوایت کیا ہے مگر ابویعلی نے اس کو سند سے وایت کیا ہے مگر ابویعلی نے اس کو سند سے اس کو سند سے دوایت کیا ہے مگر ابویعلی نے اس کو سند سے خلافت کر ایک مرسل سند سے روایت کیا ہے مگر ابویعلی نے اس کو سند سے دوایت کیا ہے مگر ابویعلی نے اس کو سند سے دوایت کیا ہے مگر ابویعلی نے اس کو سند سے دوایت کیا ہے مگر ابویت کیا ہے مگر ابویت کیا ہے کہ اس کو سند سے دوایت کیا ہے مگر ابویت کیا ہے کہ اس کو سند سے دوایت کیا ہے کہ دوالے کے اس کو سند سے دوایت کیا ہے کہ دوالے کے دوالے کے دوالے کیا ہے کہ دوالے کے دوالے کیا ہے کہ دوالے کے دوالے کیا ہے کہ دوالے کے دوالے کے دوالے کیا ہے کہ دوالے کے دوالے کیا ہے کہ دوالے کیا ہے کہ دوالے کے دوالے کیا ہے کہ دوالے کے دوالے کیا ہے کہ دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کیا ہے کہ دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کیا ہے کو دوالے کیا ہے دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کیا ہے دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کیا ہے دوالے کے دوالے کیا ہے دوالے کے دوالے کے دوالے کیا ہے دوالے کے

موصول کیا ہے اس کے الفاظ حضرت معاویہ بھنے اس طرح مردی

پیں کہ آنخضرت ﷺ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ' وضو کرو، پس جب وہ وضو کر چکے تو حضرت ﷺ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے معاویہ! اگرتم کو کہیں کی حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا' اور' طبرانی نے اوسط' میں اس قدر مضمون زائدروایت کیا ہے کہ' نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا اور بدکاروں سے درگز رکرنا۔

اورامام احمد نے ایک دوسری سندس سے روایت کیا ہے کہ جب حفرت ابو ہریرہ ﷺ بیار ہوئے تو بجائے ان کے حفرت معاویہ ﷺ نے پائی کابرتن اٹھالیا اور رسول خداﷺ کو وضو کرانے گئے۔حفرت ﷺ نے وضو کرنے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سراٹھایا اور فرمایا کہ 'اے معاویہ! اگرتم کو کہیں کی حکومت ملے تو اللہ سے ڈرٹا اور انساف کرنا' عفرت معاویہ ﷺ کہتے ہیں اس وقت سے جھے برابر یہ خیال رہا کہ جھے عقریب خلافت ملے والی ہے، یہاں تک کمل گئ'۔

(سدناامرمعاویه اردور جمتطیرالجان ص۳۳ ۲۵)

"کویا آنخفرت کے دھرت معاویہ کو بتایا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گاور آپ نے اسے حسن سلوک کا حکم دیا تھا۔ حدیث میں آپ ان کی خلافت کے درست ہونے کے متعلق اشارہ پائیں گے اور دھزت امام حسن کی دستبرداری کے بعدوہ اس کے حقد ارتھے کیونکہ آپ کی کا انہیں احمان کا حکم دینا بادشاہ ہونے پر متر تب ہوتا ہے۔ جس سے ان کی خلافت کے درست ہونے کی وجہ سے نہ کہ غالب آنے کی وجہ سے ان کی حکومت و خلافت کی حقیت ، صحت تصرف اور نفوذ افعال پر دلالت ہوتی ہے۔ کیونکہ خود بخو و غلبہ حاصل کرنے والا فاستی اور عذاب پاین موتی ہے۔ کیونکہ خود بخو و غلبہ حاصل کرنے والا فاستی اور عذاب پاین والا ہوتا ہے وہ خوشخبری کا استحقاق نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے ان سے حن

سلوک کا تھم دیا جا سکتا ہے جن پروہ غلبہ حاصل کرتا ہے بلکہ وہ تو اپ فتیح
افعال اور برے احوال کی وجہ سے زجر وتو نیخ اور اغتباہ کا ستحق ہوتا ہے۔
اگر حضرت معاویہ ہے معنقلب ہوتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ضرور
اس طرف اشارہ فرماتے یا انہیں صراحت سے بتاتے۔ جب آپ بھی اس طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا تو یہ بات آپ
کی حقیت پردلالت کرتی ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت امام حسن بھی کی دستبرداری کے بعد سے اور برحی خلیفہ تھے'۔

(الصواعق الحرية اردوس ٢٢٧)

حضرت قاضى عياض اندلى شفاشريف مين نقل فرماتے ہيں:

" نبى كريم اللہ نے حضرت معاويہ اللہ اور شاہى كى وعادى تقى
تو انہيں خلافت حاصل ہوگئ'۔ ( كتاب الشفاء اردوادّ ل ٢٩٩٣)

عليم الامت حضرت شاہ ولى الله محدث وہلوكى رحمة الله عليه نقل فرماتے
ہيں:

''دیلمی نے حضرت امام حسن بن علی رضی الله عنهما سے روایت
کی ہے کہ رسول خدا ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے'' بیدون رات ختم
نہ ہوں گے پہاں تک کہ معاویہ بادشاہ ہوجا کیں گے'' اور آجری نے
کتاب الشریعة میں عبد الملک بن عمیر سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ
حضرت معاویہ ﷺ نے فرمایا میں اس وقت سے خلافت کی خواہش رکھتا
ہوں جب سے میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا کہ آپ نے جمھ سے فرمایا:
''اے معاویہ!اگرتم بادشاہ ہوجا وُ تولوگوں کے ساتھ نیکی کرنا''۔

(ازلة الخفأ أردواةِل ص٣٥٥دوم ١٥٣٥،٥٥٥) ''اور جب يزيد بن الي سفيان نے وفات پائی تو اپنے بھائی عاویہ بن ابی سفیان کو اپنا جانشین کر گئے۔حضرت عمر فاروق ﷺ نے اہمیں بھی وہی وصیّت نامہ کھے بھیجا جوان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو لکھا فاروہ بی عہدہ ومنصب اور اختیارات دیئے بوان کے بھائی کو دیئے گئے تھے''۔

'' پھر جب حضرت عمر فاروق ششام کی طرف گئے اور آپ نے امیر معاویہ شکو دیکھا تو فرمایا: یہ عرب کے کسریٰ ہیں کیونکہ میں واروں کی ایک بہت بڑی اردلی (جلوس) کے ماتھ آپ کے استقبال کو آئے تھے۔

جب ملاقات ہوئی آپ نے (استف ر) فرمایا تم برسی اردلی لے كرآئے ہو عرض كيا: بال يا مير المؤمنين! فر مايا: اس ارد لي كے علاوہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دروازے برحاجمتندلوگ کھڑے رہتے ہیں (لینی اینے دروازے پرسنتری رکھتے ہو) عرض لیا: ہاں یا امیر المؤمنین! فر مایاس کی دجہ؟ عرض کیا ہم ایسی زمین میں ہیں جہاں ہمارے وشمن کے جاسوں بکثرت پھررہے ہیں۔اس لئے ہم جاہتے ہیں کہ بادشاہ اسلام ک حشمت ورعب کا اظهار کریں۔اگر آ ہے تھم دیں تو اس طریق کو جاری رکھوں اور اگر آپ منع کریں تو ترک کردوں۔ آپ نے فرمایا: اے معاویہ! ہم تھے ہے کی امر کا سوال نہیں کرتے مگریہ کہتم ہمیں ایک قوی تخف کے پنجہ میں چھوڑ دیتے ہو۔اگریٹق ہتو سیکھی نہ کہتے کہ ایک عقمند کی رائے ہے اور اگر باطل ہے تو وہ ایک ادیب ولستان شخص کی عالبازی ہے۔عرض کیا:اےامیرالمؤمنین! آپ مجھےاس کے متعلق کچھ تھم فر مایئے۔فر مایا: نہ میں تھم کرتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں۔حضرت عمرو بن العاص ﷺ نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! آپ نے دیکھا جس

امر میں آپ انہیں گرفآر کرنا چاہتے تھے کس طرح نکل گئے۔فرمایا: انہیں وجوہات کے سبب ہم نے انہیں کام میں ڈالا ہے ( یعنی حکومت دی ہے )''۔ (ازلة الخفاُ أردودوم ص١٠٠ ـ تاریٰ ابن کشر جلد شتم ص١٩٦، ٩٦٢) تر مذی شریف کی ایک روایت ملاحظ فرما کیں:

'' حضرت ابوادرلیس خولانی سے روایت ہے جب حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے عمیر بن سعد کومعزول کر کے حضرت معاویہ ﷺ و بنایا تو لوگوں نے کہا: آپ نے عمیر کومعزول کر کے حضرت معاویہ ﷺ و امیر مقرر فر مایا: اس پر عمیر نے کہا: حضرت معاویہ کا ذکر خیر ہی سے کیا کرو۔ کیونکہ میں نے نبی اکرم ﷺ کوفر ماتے سا۔''یا اللہ! ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت وئے'۔

(ترندی ابواب المناقب، مناقب معاویه بن البی سفیان رضی الله کنیما)
حضرت علامه تیخ عبد العزیز پر بهاروی رحمة الله علیه نقل فرماتے ہیں:

"معاویہ کوش معاویہ کوشام کا
گورنر بنایا حالانکہ آپ تو حکام وامراء کی صلاح و فساد میں بہت احتیاط
فرماتے تھے۔اور حفرت عثمان غنی شانے بھی حفرت معاویہ شاکومعزول
نہ کیا بلکہ ان کو گورنری پر بحال رکھا''۔

(معرضن اور حفرت ایر معادیداردور جدالناصی و طعن ایر معادید ۱۹ میر دام مسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حفرت امیر معادید ﷺ مناقب کا مجموعہ ہیں۔ ای طرح شرح مسلم میں ہے کہ آپ کا شار عدول فضلاء اور صحابہ اخیار میں ہے۔ امام یا فعی فرماتے ہیں کہ: آپ نہایت بُر و بار ، تنی ، سیاستدان ، صاحب عقل ، سیاستِ کا ملہ کے حق دار اور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلئے ہی پیدا ہوئے تھے ''۔

(معرّضین اور حفرت امیر معاویه ظیفاردور جمه الناهیه عن طعن امیر معاویی ۳۵) محقق ذیبیان مفسر قرآن جناب مفتی احمد بار خان تعیمی رحمه الله علیه کی تحقیق ملاحظه بوء لکھتے ہیں:

روس المور ا

ا مولا نا مودودی نقل کرتے ہیں: '' حضرت معاویہ ریسے میں ناعمر فاروق کے زمانے میں صرف رخت کی ولایت پر تھے حضرت عثان نے ان کی گورزی میں دمشق جمع میں اُلسطین اُردن اور لبنان کا پوراعلاقہ جمع کردیا''۔ (خلافت وملوکت ص۱۰۸،۱۰۷)

٢- يى مفتى احديار خان رحمة الشعليدوس عمقام يرفر مات ين

'' باغی مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو خلیفہ برحق کے مقابل آ جائے کی غلط بھی کی بنایر نہ کہ نفسانی وجہ ہے۔ اس کو فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے انہیں مومن فرمایا۔ ویکھئے الحجرات۔ 4''۔ (امیر معاویہ ﷺ پرایک نظرص ۴۰)

'' ہاں اب اردوش باغی کالفظ ہے ادنی کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ یا ان کی جماعت یا کی صحابی پر پیلفظ نہ بولا جائے کیونکہ ہماری اصطلاح میں باغی غدار اور ملک وقوم کے دشمن کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے'۔ (امیر معاویہ پھی پرایک نظرص ۳۱) (بقیدا گلے سنجہ پر) بن گئے۔ پھرامام حن شنے جھاہ خلافت فرما کرامیر معاویہ شکے حق میں خلافت سے دستبرداری فرمائی اور امیر معاویہ شاتم مملکت اسلامیہ کے امیر ہوگئے۔غرضیکہ آپ عہدِ فاروقی وعثانی میں بیس سال تک حاکم رہے اور بعد میں بیس (۲۰) سال تک امیر'کل چالیس سال عکومت کی .....

امیر معاویہ پہنایت ویائتدار ، تی ، سیاستدان ، قابل تکمران ، وجہہ صحابی سے ۔ آپ نے عہد فاروقی وعثانی میں نہایت قابلیت سے عکمرانی کی ۔ آپ کی حکومت میں نہایت آسانی سے مالیہ وصول ہوجا تا تھا جومد بینم فورہ پہنچا دیاجا تا تھا۔ عمر فاروق وعثان غی رضی اللہ عنہما آپ سے نہایت خوش رہے ۔ عمر فاروق (ﷺ) نہایت مختاط اور حکام پر سخت گیر سے اور ذراسے قصور پر حکام کومعز ول فرماد ہے تھے ۔ معمولی کی گرفت پر خالد بین ولید ﷺ جرنیل کومعز ول فرمادیا۔ گراس کے باوجود امیر معاویہ کو برقر ادر کھا جس سے معلوم ہوا کہ آپ سے اتنی دراز مُدت میں کوئی لغزش سرز دنہ ہوئی '۔ (ایر معاویہ کوئی لغزش سرز دنہ ہوئی '۔ (ایر معاویہ کائی اللہ علیہ فرماتے ہیں : مفسر قرآن مولا نامحمہ نبی بخش طوائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

(سابقه بقيم ) تهذيب العقا كدشر حقا كد سفى كي تصريح ملاحظه مو:

<sup>&#</sup>x27;'جب خلافت نبوی کا زمانہ گزر چکا اور حکومت وسلطنت کا دور شروع ہوا تو حضرت امام حسن کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے اسلام کا پہلا سلطان مانا ہے۔ سے معاویہ کے حضرت امام حسن کے مقبول تھی حضرت کی نبیت فر مایا تھا۔ لَمَعَلَّ ہے۔ سب بیسلے حضرت امام حسن کی مقبول تھی حضرت کی نبیت فر مایا تھا۔ لَمَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ یُسْصِلِح حضرت امام حسن کے خطرت کی مقبول تھی خوان کی نبیت فر مایا تھا۔ لَمَعْلَ مَعْلَ مُعْلَمُ مَعْلَ فِی مُعْلَمُ مَعْلَ مِعْلَ مُعْلَمُ مَعْلَ مِعْلَ اللّٰهُ اَنْ یُسْمِلِ مِعْلَ اللّٰهُ اَنْ یُسْمِلُ مِعْلَ مِعْلَ اللّٰهُ اَنْ یُسْمِلُ مِعْلَ مِعْلَ مِعْلَ مُعْلَ مُعْلَ مُعْلَ مُعْلَ مُعْلَمُ مَعْلَ مُعْلَمُ مَعْلَ مُعْلَمُ مُعْلَ مُعْلَ مُعْلَمُ مُعْلَ مُعْلَمُ مُعْلَ مُعْلَمُ مُعْلَ مُعْلَمُ مُعْلِحُونَ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِم

"تاریخ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا دورامارت اسلام کا بہترین دورتھا۔ جب حضرت امیر معاویہ کے امارت سنجالی تو حضرت امام حسن امیر المؤمنین تھے۔ تمام بی ہشم صحابہ کرام نے بلاا کراہ برضا ورغبت حضرت امام حسن کی بیعت کی ۔ مگر جب حضرت حسن کے دھنرت امیر معاویہ کے ۔ مقام حضرات نے امام حسن کے فیلے کی تائید کی اور حضرت امیر معاویہ کے دون میں اعتاد کا اظہار کیا۔ کعب احبار نے لکھا ہے کہ سارے ملمان حکم انوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں حضرت امیر معاویہ میں صفرت امیر معاویہ امیر معاویہ امیر دے۔ سارے ملک میں امن وامان تھا'۔

(النارالحاميلن ذم المعاويي ١٠٥٥-١٠١)

" حضرت امير معاويي كا خلافت كو بهم امارت اسلامية قرار وية بين اور بي خلافت و متصل ايك صالح امارت هي ..... آپ نے دور امارت ميں عدل وانصاف بظم ونسق ، فتو حات اور مهمات كا ايك سلسله شروع كيا جو سنهرى حروف سے لكھا جانے والا ہے ..... انہوں نے زر برتى اور دنیا دارى كيلئے اقد ارنہیں سنجالا تھا بلكہ سلطنت عثاني و صعت اور بنیا دول كومضوط كرنا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں كو يجا كيا اور سلطنت كے معاملات كودرست كيا۔ حضرت عثان في كن مانہ كيا اور سلطنت كے معاملات كودرست كيا۔ حضرت عثان في هي كن مانہ حالت بنايا۔ وہ م كيا في اور سركشوں كوتا بع فر مان خلافت بنايا۔ وہ م حالت بين حضور الله كي اور سركشوں كتا بع رہے۔ اگر چدوہ امير تھے۔ ملوك على سے تھے مگر خلافت راشدہ كتا بع رہے۔ اگر چدوہ امير تھے۔ ملوك على سے تھے مگر خلافت راشدہ كتا بع رہے۔ اگر چدوہ امير تھے۔ ملوك على سے تھے مگر خلافت راشدہ كتا بع رہے۔ ۔

(النارالحاميلن ذم المعاويين ١٠١٠)

قطب الاقطاب حضورغوث الثقلين سيدنا غوث اعظم حفرت شيخ عبدالقادر جيلاني الشينة فرمات مين:

" حفرت الله وجهد کے وصال اور حفرت امام حن الله وجهد کے وصال اور حفرت امام حن الله وجهد کے خلافت سے وستبر وار ہونے کے بعد حفرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی الله وجهدا کیلئے خلافت سے جا جا ہت ہے۔ حفرت امام حسن الله عنهما کیلئے خلافت مصلحت عامہ کے تحت کہ مسلمانوں کوخون ریزی سے بچایا جائے خلافت حفرت امیر معاویہ کے بیش نظر تفا۔ آپ نے حفرت امام حسن الله کرای بھی آپ کے بیش نظر تفا۔ آپ نے حفرت امام حسن الله کراد ہے گا الهذا حفرت امام حسن الله کے قدر لیع وو بڑے گروہوں میں سلح کراد ہے گا" لہذا حضرت امام حسن الله کے عقد کی بیار حضرت امیر معاویہ بھی کی امارت واجب ہوگی۔ اس سال کو "عام بیا پر حضرت امیر معاویہ بھی کی امارت واجب ہوگی۔ اس سال کو "عام الجماعة" (جماعت کا سال) کہا جا تا ہے۔ کیونکہ مسلمانون کی جماعت سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ بھی کی اور سالے بھی کہ وہاں خلافت کا کوئی تئیر امدی نہ تھا"۔

(فنیۃ القالین اردوم ۲۹۱ ـ ۲۹۱)

امام المحد ثین حضرت امام بخاری کے کی حجے جواہلت ت کے زود یک قرآن کریم

کے بعدروئے زمین پرسب سے زیادہ حجے کتاب ہے میں روایت کردہ ایک حدیث میں بھی حضرت امیر معاویہ کا کہ میر المؤمنین 'فر مایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:
قیل لابنی عبّاس هل لک فی آمیٹر المُؤمنین مُعَاوِیة فَانَّهُ اَوْ تَوَ

اللّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ اِنَّهُ فَقِیهُ ۔ ( سی بخاری ناص ۲۵ سام المؤمنین ترجمہ: حضرت ابن عباس کے سے پوچھا گیا آپ کی امیر المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ وقرکی ایک ہی رکعت معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ وقرکی ایک ہی رکعت

پڑھے ہیں؟ آپ نے فر مایا: بے شک وہ فقیہہ ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نہ صرف حضرات صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنہم فی بطور امیر المؤمنین تعلیم کیا۔ بلکہ محد ثین امت، علائے ملت حتی کہ جمیع المسنّت نے ابطور امیر المؤمنین تعلیم کیا ہے اور یہ آپ کی فضیلت ومنقبت ہی نہیں کا میاب حکمر انی کی بہت بڑی سند بھی ہے۔

محدث جلیل امام ابن جر مکی رحمة الله علیه کی توضیحات ہے اس عنوان کا آغاز ہوا تھااب انہیں کے بیانات پراختیام بھی ہوتا ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں۔ ''حضرت عمرﷺ نے ان کی تعریف کی اور ان کو دمشق کا عامل

بنایا تھا چنانچہ بیر حفزت عمر کی خلافت بھر وہاں کے عامل رہاں • طرح حفزت عثان کے عہد میں بھی بیروہاں کے عامل رہے''۔

(سيد تاميرمعاديه الدورج مقطير الجنان ص٩٩)

"اور حفرت معاویہ اللہ عنمانے یہی شرف کافی ہے کہ انہیں حفرت عمراور حفرت عثمان رضی اللہ عنمانے عامل مقرر کیا ہے'۔

(الصواعق الحرقة اردوس ۲۲۷)

''اورجن لوگوں نے حضرت معاویہ کو بادشاہ کہا ہے وہ انہیں ان اجتہادات کی وجہ سے کہتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ جوان کی ولایت کو خلافت سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ حضرت حسن کی دستبرداری اورار باب حل وعقد کے اتفاق کی وجہ سے انہیں خلیفہ برحق اور ایسائطاع کہتے ہیں جس کی ای طرح اطاعت کی جانی چاہیے جیسے کہ ان سے پہلے خلفائے راشدین کی کی جاتی تھی'۔ (السواعق الحر قداردو ۲۲۱٬۷۲۵)

''اور حضرت عثان عنی کی خلافت کے سیح ہونے پراورای طرح عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پراور نیز بعدامام حسن کے ک

#### ترک خلافت کے حضرت معاویہ کی صحب خلافت پراجماع ہے'۔ (سیدنامیر معاویہ ظاردور جم تطبیر البنان سمام ۵۵)

اورتواریخ اسلام اس امر پرگواہ بیں کہ حضرت امیر معاویہ ہے نامنہ مبارک میں مسلمانوں کی طاقت میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت عثان ذوالنورین کے نامنہ کے نمانہ سے خانہ جنگی کے باعث جہاد اور فقو حات کا رُکا ہوا سلسلہ بحری بیڑوں کی مدو پوری قوت کے ساتھ دوبارہ جاری کردیا گیا۔ اور بڑا ہی وسیع علاقہ جوگی ممالک پر مشتمل تھا، مسلمانوں کے زیر تکیس آگیا۔ تمام اہل اسلام آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوئے اور چاروں جانب اسلام کا پر چم لہرانے لگ گیا۔ الجمد لللہ۔

شرف محابيت

تحجے بخاری کی روایت ہے حضرت ابن الی ملیکہ کے فرماتے ہیں:
"اُوْتَرَ مُعَاوِیَةُ بَعْدَ الْعِشَآءِ بِرَكْعَةً وَعِنْدَه ' مَوْلِی لابْنِ عَبَّاسِ
فَاتَکی ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّی
اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم " ۔ ( سیح بناری جام ۲۵ کتاب النا تب باب ذکر موادیہ ہے)
ترجہہ: حضرت معاویہ نے نماز عشاء کے بعد ور کی ایک رکعت پڑھی۔
ان کے پاس حضرت ابن عباس کا آزاد کردہ غلام بھی تھا اس نے واپس
آگر حضرت ابن عباس کو بتایا تو آپ نے فرمایا: اُن سے پھی نہ کہنا کیونکہ
وہ رسول اللہ کے صحالی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: ''ان سے پچھ نہ کہنا'' کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں اور کسی صحابی پراعتر اض روانہیں۔اس سے ایک تو آپ کا صحابیت ثابت ہوگئ و وسرے یہ کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہونا آئی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی اور فضیلت اس کے برابر نہیں ہوگئی اور تیسرے یہ کہ حضرت

ا بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزد یک سیدنا امیر معاویہ یہ پر استراض کرنا جائز بنہیں اور چوتے یہ کہاہ م بخاری بلکہ دیگر محدثین وعلمائے امت کا بھی یہی مؤقف ہے علامہ احمد ابن جمر کمی رحمہ اللہ علیہ اس صدیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔

" حفرت ابن عباس نے جو بہ کہا کہ معاویہ نے رسول خدا اللہ کی صحبت اٹھائی ہے اس سے مقصود عکر مہ کو تنبیبہ کرنا تھ جو حفرت معاویہ بھی پر ایک رکعت پڑھنے کے باعث معترض تھے۔مطلب حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کا یہ تھا کہ معاویہ بھی نے بی بھی کی صحبت اٹھائی ہے اور آپ بھی کی نظر کیمیا اثر کے فیض سے وہ علمائے فقہا میں سے ہیں کہی وہ جو بھی کرتے ہیں اس کے متعلق خدا کے تھم سے بنسبت معترضین کے وہ جو بھی کرتے ہیں اس کے متعلق خدا کے تھم سے بنسبت معترضین کے زیادہ وہ اقف ہیں '۔ (سیدنا میر معاویہ بھی اردور جر قبلیر البنان میں ۔

امام ربانی قیوم زمانی حضرت مجد والف ٹانی بھی فرماتے ہیں۔

" معبت کی نفیات سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے ای بنا پر حفرت اولیں قرنی جو خیر التا بعین ہیں حضور علیہ الصلوة والسلام کے صحابی کے اوئی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے لہذا صحبت کی فضیات کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ ان صحابہ کا ایمان محبت اور زول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے اور ایمان کا بیمر تبہ صحابہ کرام کے بعد کی کوفصیب نہیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں کمتوب نبی کمتوب نبی کمتوب نبیں '۔ ( کمتوبات الم ر بانی دفتر اذل کمتوب نبیں کمتوب نبی کمتوب نبی کمتوبر نبی کمتوب نبیں کمتوب نبی کمتوب نبیا کمتوب نبی کمتوب کمتوب

عالم قرآن اور بادی ومبدی تھے

جن لوگوں نے اللہ کے رسول ﷺ کا کلمہ پڑھا ہے جودل سے حضور پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور ﷺ کو اللہ کا محبوب اور آپ کی دعاؤں کو بارگاہ خداوندی میں مقبول مانتے ہیں وہ غور سے ملاحظہ فر مائیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم نے حضرت امير معاويي المحات مين ايك موقع پريون دعافر مائي:

"اللُّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبَلَادِ وَقِهُ سُوْءُ الْعَذَابَ وَالْحِسَابَ".

(تطبيرالجان ١٦)

ترجمہ: اے اللہ! معاویہ کو کتاب وحیاب کی تعلیم عطافر مااور اسے شہروں کی حکومت عطا کراور بُر ہے عذاب سے بچا۔اورایک روایت میں ہے کہ اے اللہ! معاویہ کو کتاب وحیاب کاعلم عطافر ما۔

ایک مرتبہ حبیب خدایشنے ان الفاظ سے دعافر مائی: دوکالوں کی "دور سے اس الفاظ سے دعافر مائی:

"اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتابَ وَالْحِسَابَ وَقِهُ الْعَذَابَ".

(مند احمد جه ص ۱۲۲ افتد اللمعات جه ص ۷۳۵ مدارج النوت اردو روم ع ۹۳۲ الصواعق الحر قداردوس ۷۲۲)

مترجمہ:اےاللہ!معاویدکو کتاب وحباب کاعلم عطافر مااوراسے عذاب سے بچا۔

حفرت شيخ عبدالعزيز پر ہاروي رحمة الله عليه فر ماتے ہيں:

''اس حدیث کوامام احمہ نے اپنی مند میں حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت کیا ہے۔ منداحمہ بہت بڑی اعتاد والی کتاب ہے حافظ تقد جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ منداحمہ کی جملہ مرویات ''مقبول'' ہیں اور جو''ضعیف'' ہیں وہ بھی'' حسن'' کے قریب ہیں۔ نیز امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام احمہ کا قول ہے اگر مسلمان کسی مسئلہ میں اختلاف کریں تو آنہیں چاہے کہ وہ میری مُسند کی طرف رجوع کریں اگر اس میں پائیں تو وہ'' حسن' ہے ورنہ ججت نہیں اور بعض نے تو مُسند احمد کی تمام روایات کو صحیح پر اطلاق کیا ہے۔ نیز ابن جوزی نے جو مند کی

بعض روایات کو وضعی کہا ہے وہ اس کی اپنی نطا ہے کیونکہ تعصب اور افراط جوزی کی سرشت ہے۔ شخ الاسلام ابن چرعسقلانی فرماتے ہیں کہ منداحد میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے اور یہ کتاب سنن اربعہ سے احسن ہے'۔

(معترضین اور حفرت امیر معاویه رضی الله عندار دوتر جمدالناحیه عن طعن امیر معاویی ۳۱) الله کے پیارے محبوب طالب ومطلوب جناب رسول الله ﷺ نے ایک مرتبہ ایوں دعافر مائی:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَّهْدِيًّا وَّاهْدِيهِ

(مگلوة باب جامع المناقب، تذى ابواب المناقب مناقب معاوية بن البي سفيان رضى الله عنها) ترجمه: اللهى انبيس بدايت وين والا بدايت يا اور ان سے مدايت ويد

شخ عبدالعزیز باروی رحمة الدعلیه اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

"ترفدی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ امام ترفدی کی کتاب

"سنن ترفدی" جلیل القدر کتاب ہے حتی کہ شخ الاسلام ہروی عبیہ الرحمة
فرماتے ہیں کہ میر نے زدیک یہ کتاب صحیحین" بخاری و مسلم" نے زیادہ
نفع مند ہے اس لئے کہ اس میں جس طرح فدا ہب اور موجودہ اسدلال
کا ذکر ہے وہ صحیحین میں نہیں ہے۔ نیز حاکم اور خطیب نے ترفدی کی
جملہ روایات کو مطلقاً صحیح کہا ہے۔ امام ترفدی خود کہتے ہیں۔ میں نے اس
کتاب کو علائے جاز، عراق اور خراسان کی خدمت میں پیش کیا ہے اور
جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہوگی گویا کہ وہاں خود نبی کریم علیہ الصلاق قالسلام کلام فرمارہے ہیں"۔

(معترضين اورحفرت امير معاوييرضي الله عندار دوتر جمدالناهية عن طعن امير معاوييض ٣٢)

حضرت امام این جرمکی رحمة الشعلیفرماتے میں:

'' حصر ت معاویہ ﷺ کے فضائل میں ایک بڑی روثن حدیث یم ہے کہ جس کو تر مذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیا حدیث ''حسن'' ہے کہ رسول خدا ﷺ نے حضرت معاویہ ﷺ کیلئے دعا ، گلی کہ: '' پالله! ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنادے'' یہی صادق و مصدوق کی اس د عامیغور کرواوراس بات کو بھی مجھو کہ آنخضرت ﷺ کی وہ دعا كي جوآب نے اپني امت خصوصاً اسے صحابہ رضى الله عنهم كيلي ما تكى ہیں ''مقبول'' ہیں تو تم کو یقین ہوجائے گا کہ یہ دعا بھی جوآپ نے حضرت معاویہ ﷺ کیلئے ما تکی مقبول ہوئی اوراللہ نے ان کو ہدایت کرنے والا ادر بدایت یا فته بنادیا اور جوشخص ان دونوں صفتوں کا جامع ہواس کی نسبت كونكروه باتين خيال كي جاسكتي بين جو باطل يرست "معاند" بكتے بین معاذ الله، رسول خدای ایسی جامع دعا جوتمام مراتب دنیاو آخرت کو شامل ہواور تمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی شخص کیلئے کریں کے جس کوآپ نے بھر لیا ہوگا کہ وہ اس کا اہل اور ستحق ہے"۔

(سیدناامیرمعاویه ظاردوتر جمهٔ طهیرالجنان ص ۲۷-۲۸)

ای طرح دوسرے مقام پرفر ماتے ہیں:

''اور حدیث پاک میں حضرت نبی کریم ﷺ نے جو دعا فر مائی ہے اس پرغور کیجئے کہ اے اللہ! معاویہ کو ہادی اور مہدی بنادے اور آپ سے جان پرغور کیجئے کہ اے اللہ! معاویہ کی فضیلت سے جان کہ بیت معاویہ کی فضیلت کے بارے میں گجت کیڑی جاسکتی ہے۔ اور ان لڑائیوں کی وجہ ہے آپ پرکوئی حرف نہیں آسکتا۔ کیونکہ وہ اجتہاد پر بنی تھیں اور ان کا انہیں ایک بار اجر ملے گا۔ اس لئے کہ جب مجہد غلطی کرے تو اس کی وجہ سے اے کوئی

ملامت و ندمّت لاحق نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ معذور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے كراس كلي اجرركها كياب "\_(العواعق الحرقة اردوس ٢٢٣) شارح مشكوة صاحب مراة حفرت مفتى احمه يارخان رحمة الله عليفرمات بين: ''اس دعامیں امیر معاویہ کو گویا تین دعائیں دی گئیں۔آپ لوگوں کو ہدایت دین خود بھی ہدایت پر ہیں آپ مکمل و کامل ہدایت پر ر ہیں۔ ہدایت عامدتو تمام صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد کوئی خاص ہدایت ہے۔ حکومت، ملک رانی، فقہ وغیرہ کی ہدایت (مرقات)

(مراة شرح مشكوة ج ١٥٥)

ايك دفعهام المؤمنين حفزت ام حبيبه رضي الله عنهاكي درخواست يرحضوراكرم ﷺ نے حضرت امیر معاویہ کیلئے بیدعا فرمائی۔حافظ ابن کثیر کی البدایہ دالنہایہ سے منقول ہے۔ملاحظہ ہو:

اللُّهُمَّ اهْدِهِ بِالْهُداى وَجَنِّبُهُ الرَّدِّيُّ وَاغْفِرْلَةً فِي الْاخِرَةِ والأولى \_

ترجمہ: اےمولا کریم! معاویہ کو مدایت پر قائم رکھنا اور اسے بری عادات ہے محفوظ رکھنا اور اس کی دنیا و آخرت میں بخشش فر مانا۔

(منا قب سيدنا ميرمعاويه ﷺ ٨٢\_٨٨ بحواله البدايه والنصابيرج ٨٩س١٢)

ادراس میں شک نہیں کہ حضور اکرم ﷺ کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔لہذا یہ بھی یقینا متبول ہوئی حضور سرور عالم ﷺ خودتو ثیق فرماتے ہیں۔ ابن عسا کر سے منقول

"إِنَّ اللَّهَ أَنتَمَنَ عَلَى وَخْيهِ جِبُرِيْلُ وَآنَا مُعَاوِيَةَ فَغُفِرَلِمُعَاوِيَةَ ذُنُوْبِهِ وَ وَقَّاهُ حِسَابَةٌ وَعَلَّمَةٌ كِتَابُةٌ وَجَعَلَهُ هَادِيًّا

وَّهُدَاى بِهِ"\_

ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نے اپنی وحی جھ تک پہنچانے کیلئے جریل کو امین بنایا اور میں نے اللہ کے کلام پر (اس کولکھوا کر قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچانے کیلئے) معاویہ کوامین بنایا پس اللہ تعالی نے وحی الله کی امانت کاحق اواکر نے پرمعاویہ کے تمام گناہ بھی معاف فرمادیے اوراس کی نیکیوں کا اسے پوراپورا تو اب دیا اوراس کواپنی کتاب کاعلم بھی اوراس کی نیکیوں کا اسے پوراپورا تو اب دیا اوراس کواپنی کتاب کاعلم بھی عطافرمادیا اور اس کو ہدایت پر بھی قائم رکھا (رکھے گا) اور بہلوگوں کو بھی ہرایت کا درس دیں گے اور لوگ ان سے ہدایت حاصل بھی کریں گئے'۔ ہدایت کا درس دیں گے اور لوگ ان سے ہدایت حاصل بھی کریں گئے'۔

اب جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جن کے دل نویا بمان سے جگمگارہے ہیں وہ تو ان فضائل کوحق جان کر قبول فر مالیں گے لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ ان کا حق کو قبول کرلینا بہت مشکل ہے۔ بیلوگ بغض و حسد کی آگ میں جلتے ہی رہیں گے۔ (استغفر اللہ)

## فقيهه اورجهمدته

مسيح بخارى بى كى روايت بح حفرت ابن الى مليك ف فرمات بن : قِيْلَ لَا بُنِ عَبَّاسٍ هَلُ لَكَ فِي آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيةِ فَإِنَّهُ اَوْتَرَ اللَّهُ بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَّابَ إِنَّهُ فَقِيدً \_

( بخارى جلداة لص ۵۳ كتاب المناقب باب ذكر معاويد الله

ترجمہ: حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا آپ کی امیر المؤمنین معاویہ ﷺ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں آپ نے فر مایا: بےشک وہ فقیہہ ہیں۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی نہ کورہ حدیث اور اس کے ساتھ والی ای طرح کی دوسری حدیث بخاری کے تحت نز ہت القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمانے کا مطلب سے ہے

کہ حفرت معاویہ حابی اور مجہد ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد ہے یہی سمجھا

کہ وقرکی ایک ہی رکعت ہے۔ اس لئے ان پرکوئی مواخذہ نہیں۔ انہوں

نے جو بچھ کیا وہ کسی دلیل کی بنا پر کیا ہے جوان کے پاس ہوگی مجہد پر کسی

گی تقلید واجب نہیں بلکہ اے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے۔ اسے اپنے

اجتہاد ہی پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس لئے ان پرایک رکعت وقر پڑھنے پر
طعن ورست نہیں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ فروعی مسائل میں اگر دلیل کی بنا پراختلاف رائے ہوجائے توایک دوسرے پرطعن جائز نہیں بلکہ بیاعتقاد رکھنا واجب ہے کہ وہ مستحق ثواب ہے جس کی تائید خود دوسری حدیث سے ہوتی ہے کہ خطا کے باوجود ثواب کا مستحق ہے ۔۔۔۔۔

ان حدیثوں سے حفرت معاویہ کی دوفضیاتیں ٹابت ہوئیں ایک تو یہ کہ وہ صحابی تھے اور یہ اعلیٰ درجہ کی فضیلت ہے۔ دوسر سے کہ وہ فقیہہ تھے یہ بھی اعلیٰ درجہ کی فضیلت ہے'۔

(نزہت القاری شرح مجے بخاری جافی ۱۹۳۸) حضرت علامہ شیخ عبد العزیز پر ہاروی مذکورہ روایت بخاری نقل کرنے کے بعد

فرماتے ہیں:

" حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا شار فضلاء صحابہ میں ہوتا تھا۔ آپ کے علم کی وسعت کے پیشِ نظر آپ کو بحر العلوم ،حبر الامت اور ترجمان القرآن کے لقب ہے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے ان کیلئے علم و حکمت اور تفیر قرآن بالتاویل کی دعا فرمائی تھی جو کہ قبول ہوئی۔آپ کا خار حضرت علی ﷺ کے خواص میں تھا۔آپ دشمذ بوعلی کے شدید نکیر تھے۔ حضرت علی ﷺ نے آپ کو خوارج حروریہ کے پاس مناظرے کیلئے بھیجا تھا۔آپ نے مناظرہ کیا اور خارجیوں کو لاجواب کردیا (اب مقام غور ہے کہ) جب حضرت ابن عباس رضی الندعنہما جیسے ذی علم مخص حضرت امیر معاویہ ﷺ کے اجتہاد کی گواہی دیں اور اپنے غلام کوان پر نکیر کرنے ہے منع فرما ئیں اور دلیل بیدیں کہ وہ صحافی رسول ہیں تو اس سے حضرت معاویہ ﷺ کے تو فق وعلو کا پتا چل جات ہے۔ ﷺ الاسلام ابن جج عسقلانی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ حمر امت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے حضرت امیر معاویہ ﷺ کے علم وضل کیا ہیں سب سے بڑی شہادت ہے'۔

(معترض بن اور حفزت امیر معاویه مظارد و ترجمه الناهیه عن طعن امیر معان بیش ۳۳) معرف تن اور حفزت امیر معاویه مظارد و ترجمه الناهیه عن طعن امیر معان بیش ۳۳

حضرت امام ميهي رقم طرازين كه:

''سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنها کی مجلس میں ایک وفعہ
ایک ورتر کی بحث چل برخی۔ بحث میں سیدنا معاویہ ﷺ کا ذَر بھی آیا۔
جناب معاویہ ﷺ کا نام س کر حضرت عبدالله بن عباس ﷺ نے فرمایا:
''کیس اَ حَدِیم مِنْ اَ عُلَمُ مِنْ مُعَاوِیَة۔ لیعنی ہم میں معاویہ ﷺ سے زیادہ کوئی عالم نہیں''۔ ('سن برئ ہے سے دیادہ حضرت مفتی احمد یار خال نعیمی قدس سرہ فرماتے ہیں:

''عبدالله بن عباس رضی الله عنهما علوم کے دریا، حبر الامة ، تر جمان القرآن اور حضرت علی ﷺ کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ انہیں کو حضرت علی ﷺ نے خوارج سے مناظرہ کیلئے بھیجا تھا۔ جب ایسے جلیل القدر صحالی کرسول امیر معاویہ کو جمہد اور فقیہہ فرما رہے ہیں تو اب ا نکار کی کیا گنجائش ہے'۔ (ایر معاویہ دی پرایک نظر ۲۵) صاحب بہار شریعت مولا ناامجد علی اعظمی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

"امیر معاویہ کے جہد تھے۔ ان کا مجہد ہونا حضرت سیدنا عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہمانے حدیث بخاری میں بیان فر مایا ہے مجہد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔خطاد وقتم ہے۔خطائے عنادی یہ مجہد کی شان نہیں اور خطائے اجتہادی 'یہ مجہد سے ہوجاتی ہے اور اس میں اس پرعند اللہ اصلاً مواخذ ہیں'۔

(بهارشر لعت اوّل ۵۹۵۵)

اور حدیث وفقہ کے امام سیدنا امام مالک ﷺ نے ایک روایت اس طرح نقل فرمائی ہے۔

"غَنْ يَحْيلَى بِنْ سَعِيْد آنَّه "سَمِعَ سَعِيْد بْنَ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُمَرُ بُنُ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُمَرُ بُنُ الْحُطَّابِ فِى الْآضُرَاسِ بَعِيْرٍ بَعِيْرٍ وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِى سُفْيَانَ فِى الْآضُرَاسِ بِحَمْسَةِ آبْعِرَةٍ خَمْسَةِ آبْعِرَةٍ فَمُسَةِ آبْعِرَةٍ فَالَ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ فَاللِّيةُ تَنْقُصُ فِى قَضَآءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيْدُ فِى قَضَاءِ مَعَاوِيةَ فَلَوْ كُنْتُ آنَا لَجَعَلْتُ فِى الْآضَرَاسِ بَعِيْرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَآء " وَكُلُّ الْآضَرَاسِ بَعِيْرَيْن بَعِيْرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَآء" وَكُلُّ مُخْتَهد" مَا جُور ("

' یکی بن سعید نے سعید بن مستب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر نے داڑھوں میں ایک ایک ادنٹ کا فیصلہ کیا اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان نے داڑھوں میں پانچ پانچ اونٹوں کا فیصلہ کیا۔

سعید بن میب نے فر مایا کہ حضرت عمر اللہ کے فیصلے میں دیت گھٹ گئ اور حضرت معاویہ اللہ کے فیصلے میں بڑھ گئی اگر میں ہوتا تو داڑھوں میں ، ودواونٹ دلاتا کہ دیت برابر ہوجاتی اوراجر ہرمجہدکوملتاہے'۔ (موطانام مالک کتاب العقول)

یعن حفرت عمر فاروق حفرت امیر معاید اور سعید بن میتب اسب ہی مجہد میں اور صدیث پاک کے جملہ "و کُلُّ مُجتَهِدٌ مَاجُورٌ اور اجر ہر مجہدکوملتا ہے "سے مرادیہ ہے کہ بیرسب مجہدین اجر کے مستق ہیں۔

اب حفرت امام احمد بن جحر مكى رحمة الله عليه كي تصريح ملا خط فر مائي كلصة بين . حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے ان (امیر معاویہ ﷺ) کی تحريف كي اورا بن عباس رضي التُدعنهما اجل المليب اور تا بعين على مرتفعني ( الله على المعلى بخارى مل عكرمه عروى عدوه كمت تحكم مل نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ معاویہ ایک ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہاوہ فقیہہ ہیں اور ایک روایت میں ہے بیرکہا کہوہ بی ایک بہت بری منقبت ہے كيونكه فقيهه مونا ايك بهت برا مرتبه باى وجه سے آنخفرت الله نے حضرت ابن عباس کیلئے دعاما نگی تھی کہ یا اللہ ان کو دین میں فقیمہ بنادے اور ان کو تاویل سکھادے اور نیز آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے جیسا کہ احادیث میں واردہواہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا جا ہتا ہے اس کودین میں فقیہہ بنادیتا ہے۔ دوسری فضیلت سے کہ بیدوصف جلیل حفرت معاويه كحق مين حمر الامة أترجمان القرآن ابن عمرسول خداها اور ابن عم علی اور ناصر و مددگار علی لینی عبدالله بن عباس است صادر ہوا ہے۔اور سیجے بخاری میں مروی ہے جو بعد کتاب خدا کے تمام کتابوں سے زیادہ تیجے ہے۔ پس جب اتنے بڑے درجے کے لوگ حفزت معاویہ کھا فقيهه كهتي بين اورفقيهه صرف صحابه رضى التدعنهم اورسلف صالحين ميس وبي

شخص ہے جو مجہد مطلق ہواور جس پر واجب ہو کہ اپنے ہی اجتہاد پر عمل کرے اور کسی کی تقلید اس کیلئے جائز نہ ہو۔ تو معلوم ہوگیا کہ حفرت معاویہ جوعلی مرتضی در سے لڑے اس میں معذور تھے گوئی حضرت علی معاویہ بی کی طرف تھا۔

اورابھی حفرت عمر کا وہ تول کی بیان ہو چکا جس میں انہوں نے لوگوں کو حفرت معاویہ کے اتباع کی ترغیب دی ہے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حفرت معاویہ کی ترغیب بیں بلکہ اعظم مجہدین سے بیں اور حضرت علی کا بھی یہ قول کی بیان ہو چکا کہ معاویہ کے مقول جنت میں جا ئیں گے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ معاویہ کے جہد بیں اور جب یہ ثابت ہو چکا کہ حفرت ابن عباس جب یہ نابت ہو چکا کہ حفرت ابن عباس اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور جب یہ ثابت ہو چکا کہ حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور مجہد ہیں تو طعن کرنے والوں کا طعن رفع ہو گیا اور وہ تمام نقائص جو اور مجہد ہیں تو طعن کرنے والوں کا طعن رفع ہو گیا اور وہ تمام نقائص جو ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں باطل ہو گئے۔

ا علامه ابن جمر کی نے نقل فر مایا: '' حضرت عمر ﷺ نے لوگوں کوتر غیب دی کہ جب فتنہ واقع ہوتو ثام چلے جائیں اور حضرت معاویہ ﷺ کے پاس دہیں۔ ابن الجی الدنیانے اپنی سند سے روایت کی ہے حضرت عمر ﷺ نے فر مایا اے لوگو! میرے بعد آپس میں اختلاف نہ کر تا اور اگر ایساتم نے کیا تو مجھلو کہ معاویہ ﷺ میں ہیں۔ اگرتم خود رائی کرو گے تو کیا حال ہوگا'۔ (سینا امیر معاویہ ﷺ اردوتر جمر تطبیر الجنان صهم)

لا علامه ابن جر مکی فریاتے ہیں: '' حضرت علی مرتضای ﷺ نے ان کی تعریف کی فرمایا کہ میر ہے شکر اور معاویہ ﷺ کے اس کے اور معاویہ ﷺ کا ایسا صرح ہے کہ اس کے سبراوی ثقد ہیں صرف بعض میں اختلاف ہے۔ یہ قول حضرت علی ﷺ کا ایسا صرح ہے کہ اس میں کو تم کی تاویل نہیں ہو علق معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ ﷺ جمہتد تھے اور تمام شرا کط اجتہا دکی ان میں جمع تھیں''۔ ( بید تا امیر معاویہ ﷺ اردور جمد تظیم البخان ص ۵٪)

حفرت ابن عباس نے جو یہ کہا کہ معاویہ نے رسول خدا اللہ کی صحبت اٹھائی ہے اس سے مقصود عکر مہ کو تنبیبہ کرنا تھا جو حفرت معاویہ پر ایک رکعت پڑھنے کے باعث معترض تھے۔ مطلب حفرت ابن عباس کا پیٹھا کہ حفرت معاویہ نے نبی ﷺ کی صحبت اٹھائی ہے اور آپ کی نظر (کیمیااثر) کے فیض سے وہ علمائے فقہا میں سے ہیں پس وہ جو کی کھرتے ہیں اس کے متعلق خدا کے تھم سے بہ نبیت معترضین کے کی کھرتے ہیں اس کے متعلق خدا کے تھم سے بہ نبیت معترضین کے زیادہ واقف ہیں۔

جبتم دونوں صفتوں کے بارے میں جوحفرت معاویہ کے متعلق ''صحیح بخاری' میں حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی بین غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ کی شخص کو حضرت معاویہ کے بین غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ کی شخص کو حضرت معاویہ کے بیان کے اجتہادات کے متعلق اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ جو کام انہوں نے کئے ان کے نزدیک وہی حق تھے اور یہی حال تمام جمہد بن امت کا ہے اور جمہد پراس کے اجتہاد کے متعلق اعتراض نہیں کیا جاسکتا' سوااس صورت کے کہ اس کا اجتہاد مخالف اجماع کے یا نصر جلی کے ہو، جیسا کہ اصول میں ثابت ہو چکا ہے اور حضرت معاویہ نصر جلی اجماع کی مخالفت نہیں کی اور اجماع ان کے بغیر منعقد کے ونکر ہوسکتا تھا ۔ نیز جو ان کا اجتہاد تھا اس کی موافقت مجہد بن امت کی ایک ہوسکتا تھا ۔ نیز جو ان کا اجتہاد تھا اس کی موافقت مجہد بن امت کی ایک

ا کیم الامت حفزت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''امیر معاویہ کھنکا مجتبہ مخطی معذور ہونا اس وجہ سے کہ وہ بھی شبہ ہے متمسک تصاگر چہ میزان شرع میں اس سے وزن دار جمت موجود تھی پیشبہ وہی تھا جواصحاب جمل کو پیش آیا لیکن اس میں اتنا اشکال اور بھی بڑھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ پیشباہ وہا ہونا تسلطاوں کہ امیر معاویہ پیشاہ ورائل شام نے بیعت بھی نہ کی تھی اور جانے تھے کہ خلافت کا پواہونا تسلطاوں ادکام نافذ ہونے ہے اور ریہ بات ابھی محقق نہیں ہوئی''۔ (ازالة الخفا اردودوم ص ۵۵۱)

جماعت نے کی جو محابہ اور تا بعین رضی الشعنهم کی جماعت تھی ۔ گویا حضرت معاویہ دنہ ہے جم غفیران کا تمبع نہ ہوتا۔ کا تمبع نہ ہوتا۔

حفرت معاویہ کا کہ معلمت فقاہت تم کو ''ابن ماجہ' کی اس روایت ہے بھی معلم ہوگی کہ ایک مرتبہ وہ ' کہ یہ نئی کے ' بر پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا: اے اہل مدینہ! تمہارے علاء کہاں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا: اے اہل مدینہ! تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے رسولِ خدا کی سے سا ہے۔ آپ فرماتے سے کہ قیامت تک میری امت کا کیکروہ اہلِ باطل پر غالب رہے گا۔ وہ چھ بروانہ کریں گے کہ کس نے ان کی مخالفت کی اور کس نے ان کی تائید کی۔ مطلب بیتھا کہ تمہارے علماء کہاں ہیں۔ بلا تمیں میں ان سے اس صدیث کے معنی میں بحث کروں گا۔ ایکی بات اس زمانے میں جو اکا ہر مجہدین امت یعنی صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنہم سے بھرا ہوا تھا وہی شخص کہ سکتا تھا جو برافقیہ اور بڑا عالم ہو۔ خصوصاً مدینہ منورہ اس زمانے میں علمائے صحابہ و تابعین (رضی اللہ عنہم) کا مخزن تھا۔ پس مدینے میں ایسا کلمہای کی زبان سے نکل سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو'۔

(سیرنامیرمعاویہ شاردور جرتطیر البنان م ۱۹۳۷)

''اورصحا بہ کرام رضوان اللہ علیم کے درمیان جولڑا ئیاں ہوئیں
ان کا اثر صرف دنیا تک محدود رہا۔ آخرت کیلئے ان کا کوئی اثر نہیں رہا
کیونکہ وہ مجہد تھے۔ متحق ثواب تھے، ہاں ثواب کی کمی بیشی کا البتہ ان
میں فرق تھا۔ اس لئے کہ جو مجہد اپنے اجتہاد میں حق پر ہوتا ہے مثل مصرت علی کرم اللہ و جہداور ان کی پیروی کرنے والوں کے اس کو دوگنا ثواب بلکہ دس گنا ثواب ماتا ہے اور جو مجہدا ہے اجتہاد میں خطا کیرہوتا ہے اثواب بلکہ دس گنا ثواب ماتا ہے اور جو مجہدا ہے اجتہاد میں خطا کیرہوتا ہے

مثل حضرت معاوید وغیرہ رضی الله عنہم کے اس کو صرف ایک ہی اثواب ملا ہے۔ یہ سب لوگ الله کی خوشنو دی اور اس کی اطاعت میں اپنی اپنی سجھ اور اجتہاد کے موافق کوشاں تھے۔علوم ان کے بہت وسیع تھے۔ یہ علوم انہوں نے نبی کھا سے حاصل کئے تھے۔اس بات کواچھی طرح سمجھ لواگر تم انہوں نے نبی کھا سے حاصل کئے تھے۔اس بات کواچھی طرح سمجھ لواگر تم اپنے دین کوفتنوں برعتوں اور دشمنی ورنج سے بچانا چا ہتے ہو۔اللہ ہی راہ راست کی ہدایت کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے وہ کیا اچھا کا رساز ہے '۔ (سیدنا میر معاویہ کھیارد وترجہ تطہیر البنان ص۱۶)
مثارح مسلم امام بچی بن شرف نو وی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم ج ۲ ص۲۲)
سے منقول ہے:

صحابه کرام میں جوجنگیں ہوئیں ان میں ہرفریق کوکوئی شبہ لاحق تھا اور ہر فریق کا اعتقاد بیرتھا کہ وہ صحت اور ثواب پر ہے اور تمام صحابه نیک اور عاول بین جنگ اور دوسر نے نزاعی محاملات میں برفریق کی ایک تاویل تھی اوراس اختلاف کی وجہ ہے کوئی صحابی عدالت اور نیکی ے خارج نہیں ہوتا کیونکہ وہ سے مجتمد تھے اوران کا مبائل میں اجتمادی اختلاف تھا۔جس طرح ان کے بعد کے مجتمدین کا قصاص اور دیت کے مائل میں اجتہادی اختلاف ہے۔اس سے کی فریق کی تنقیص لازم نہیں آتی ۔ان جنگوں کا سبب بیتھا کہ بعض معاملات ان پرمشتبہ ہو گئے تھے۔ اور شدت اشتباہ کی وجہ سے ان کا اجتہاد مختلف ہوگیا تھا اس لحاظ ے صحابہ کی تین قسمیں ہیں۔(۱) بعض صحابہ پراجتہاد ہے بیہ منکشف ہوا كدوه حق پر بين اوران كامخالف باغي إس الئ ان يراين جماعت كى نفرت اورایخ مخالف ہے جنگ کرنا واجب تھا۔ سوانہوں نے ایبا ہی کیا۔ (۲) بعض صحابہ پر اجتہاد سے اس کے برعکس ظاہر ہوا یعنی حق

دومری جانب ہے اس لئے ان پر اس جماعت کی موافقت کرنا اور باغیوں سے قال کرنا واجب تھا۔ (۳) اس طرح بعض صحابہ پر سے معاملات مشتبہ ہوگئے اور وہ حیران رہے اور کی جانب کو ترجیج نہ دے سکے اس لئے وہ دونوں فریقوں سے الگ رہے۔ اور ان کے تن میں الگ رہنا واجب تھا۔ کیونکہ اس وقت تک کی مسلمان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ کی دلیل سے می ظاہر نہ ہوجائے کہ وہ قال کئے جانے کا مستحق ہے۔ اگر کی فریق کی ترجیج ان پر ظاہر ہوجاتی تو ان پر اس کی مستحق ہے۔ اگر کی فریق کی ترجیج ان پر ظاہر ہوجاتی تو ان پر اس کی عنہ معذور ہیں۔ (فککٹھ م مُغذُورُونَ دَضِی الله عَنهُم) ای وجہ عنہ معذور ہیں۔ (فککٹھ م مُغذُورُونَ دَضِی الله عَنهُم) ای وجہ عنہ معذور ہیں۔ (فککٹھ م مُغذُورُونَ دَضِی الله عَنهُم) ای وجہ عنہ معذور ہیں۔ (فککٹھ م مُغذُورُونَ دَضِی الله عَنهُم) محابرضی الله عنہ معذور ہیں۔ وقابل ذکر لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابرضی الله عنہ معدالت میں کامل ہیں اور ان کی شہادت اور روایت کو قبول کرنا واجب ہے ۔

(علامه غلام رسول معيدى - شرح ميح مسلم ج٢ص ٨٨١)

كاتب وحى اور محرم راز

صحاح ستہ میں میچ بخاری کے بعد میچ مسلم کا نام آتا ہے۔ اس کی ایک روایت

ملاحظه مو:

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لَا يَنْظُرُوْنَ اللّه اَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا نَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَةَ فَقَالَ لِلنّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِي اللّهِ ثَلَاث" أَعْطِيْنَهِنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِي آخْسَنُ الْعَرَبِ اللّهِ ثَلَاث" وَعُمِينَةً بِنْتِ إِبِي سُفْيَانَ أُزَوِّ جُكَّهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُؤمِّرُنِي حَتَّى

## الْقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ الْقَاتِلَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ نَعَمْ .....

(صیح مسلم نورم ۳۰۳ یوسی الله عنهای بن ورب کر مسلمان حفرت ابوسفیان بن و بین که مسلمان حفرت ابوسفیان کی کرے ہیں کہ مسلمان حفرت ابوسفیان کی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم کی ای بے عرض کیا یا نبی الله! مجھے تین چیزیں عطافر مادیجے آپ نے فر مایا اچھا: انہوں نے کہا: ام جبیبہ جواحس العرب (عرب میں سب سے حسین وجمیل) ہیں میں آپ کا اس کے نکاح کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: اچھا: پھر عرض کیا اور مجھے اجازت آپ ایٹا کا تب بنا لیجئے آپ نے فر مایا اچھا: پھر عرض کیا اور مجھے اجازت عطافر مادیں تاکہ میں کفار سے جہاد کروں جیسا کہ میں (اسلام لانے عطافر مادیں تاکہ میں کفار سے جہاد کروں جیسا کہ میں (اسلام لانے سے بہلے) مسلمانوں سے لاتار ہا آپ کے نفر مایا اچھا:

(مناقب سيدنا امير معاويه ﷺ)

حافظ ابن کثیر نے بھی اس بات کونقل کیا ہے ملاحظہ ہوتاریخ ابن کثیر جلد ہشتم م901،20۲\_

حضرت امام ابن جر می رحمة الله عليه فرمات بين:

'' حفرت معاویہ شدسولِ خدا کے کا تب تھے جیسا کہ سی مسلم وغیرہ میں ثابت ہے اور ایک حدیث'' حسن'' میں وارد ہوا ہے کہ حفرت معاویہ کی اگرم کے کا تبول میں سے تھے اور عمدہ کہا کہ حفرت معاویہ رسولِ خدا کے کا تبول میں سے تھے اور عمدہ کتابت کرتے تھے۔ فیج 'برد باراور باد قار تھے۔ اور مدائن نے کہا ہے کہ زید بن ثابت کے کا تب وتی تھے اور حفرت معاویہ کا ان تحریرات کو کھا کہ کے درمیان ہوتی کھا کرتے تھے جو آنخضرت کھا کے اور اہلِ عرب کے درمیان ہوتی

تھیں۔اس میں وحی وغیر دحی سب شامل ہیں۔پس وہ رسولِ غدا ﷺ کے امین تھے''۔

(سيدناميرمعاويه الماردورجمة تطهيرالجنان ص٢٦٠)

اور منجملہ فضائل حضرت معاویہ ﷺ کے ایک حدیث یہ ہے جس کومُلَّا نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے اور ان سے محت طبری نے ریاض النظر ة مین فقل کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا:"میری امت میں سب سے زیا وہ رحیم ابو بکر ﷺ ہیں اور دین کی باتوں میں سب سے زیادہ قوی عمر ﷺ ہیں اور حیامیں سب سے زیادہ عثمان ﷺ ہیں اور علم قضا میں سب سے زیادہ علی ﷺ ہیں اور ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں اور مير ےحواري طلحه وزبير رضي الله عنها ہيں اور جہال کہيں سعد بن الى وقاص ہوں تو حق انہیں کی طرف ہوگا اور سعید بن زیدان دس آ ومیوں میں ایک تحض ہیں جو رحمٰن کے محبوب ہیں اور عبدالرحمٰن بن عوف رحمٰن کے تاجروں میں سے میں اور ابوعبیدہ بن جراح الله ورسول ﷺ کے امین میں اور میرے راز وار معاویہ بن ابی سفیان ہیں پس جو شخص ان لوگوں سے محبت کرے گاوہ نجات یائے گااور جوان ہے بغض رکھے گاوہ ہلاک ہوگا۔ ويكھيں اس حديث ميں حضرت معاويه كا كيبا وصف بيان كيا گیا ہے جوان کے کا تب وحی ہونے کے متعلق ہے۔غور کرو کے توسمجھالو گے کہ حفرت معاویہ ﷺ کی عزت آنخفرت ﷺ کے یہاں بہت تھی کیونکہانسان اپناراز دارای کو بنا تا ہے جوتمام کمالات کا جامع اور خیانت ے بری ہواور براعلی درجہ کی منقبت اور بردی فضیلت ہے '۔

(سیدناامیر معاویه عظیماردوتر جمه تطبیرالجنان ص ۳۲\_۳۱)

حفزت علامه ابن اثير رحمة الله علية قل فرماتے ہيں:

ابوعمر (ابن عبدالبر) نے بیان کیا ہے کہ مجمد بن سعد نے واقد ی ے قل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے رسول خدا اللے کیا آپ کی مدینه میں تشریف آوری کے وقت وہ الی بن کعب ﷺ ہیں اوروہ نہ ہوتے تو زیدین ثابت ﷺ لکھتے فطوط کے لکھنے کا کام عبداللہ بن ارقم زہری کے نیرد تھا اور آنخضرت ﷺ کے عہد ناموں اور سلح ناموں کی کتابت جب آپ صلح کرتے تھے حضرت علی ابن ابی طالب ﷺ کرتے تھے۔اور جن لوگوں نے رسولِ خدا ﷺ کیلئے کتابت کی تھی۔ان میں سے ابو بر صديق ہیں اور عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان اور زبیر بن عوام اور خالد اورابان جودونوں سعید بن عاص کے سٹے ہیں اور خطلہ اُسیدی اور علاء بن حضر مي اور خالد بن وليد اورعبدالله بن رواحه اورمجمه بن سلمه اورعبدالله بن عبدالله بن ابی بن سلول اورمغیره بن شعبه اورعمر دبن عاص اورمعاویه بن ابي سفيان اورجهم بن صلت اورمعيقيب بن ابي فاطمه اور شرجيل بن حسنه الل "\_(أسدالغابداردوج اس ١٤)

مُند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت یول بیان ہوئی ہے۔ملاحظہ ہو: (ترجمہ)

''ایک مرتبہ سرکار دو عالم ﷺ نے جھے فرمایا کہ معاویہ ﷺ و بلا اور جنابِ معاویہ ﷺ و بلا اور جنابِ معاویہ ﷺ و کا تب وحی تھے۔ چنانچہ میں دوڑتا ہوا گیا اور معاویہ ﷺ کوسرکار دو عالم ﷺ کا یہ پیغام پہنچایا کہ سرکار آپ کو بلار ہے ہیں کیونکہ آپ کوتم سے کوئی کام ہے'۔ پیغام پہنچایا کہ سرکار آپ کو بلار ہے ہیں کیونکہ آپ کوتم سے کوئی کام ہے'۔ (منداحہ جان ۲۳۵)

منداحمہ میں ایک روایت یوں بھی ہے۔ ملاحظہ ہو: (ترجمہ) ''جناب رسول اللہ ﷺ نے مشہور صحالی حفزت دیک کی سیک

معرفت قيصر روم كودعوت اسلام كاايك والانامه (مَتوب كرامي) ارسال فر مایا۔اس مراسلہ کے جواب میں قیصر روم کا خط لے کراس کا قاصد توفی حضور سر کار دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں آیا۔ برقل روم کا قاصد تنوخی بیان کرتا ہے کہ حضور سرور کا نتات بھامقام تبوک میں اپنے صحابہ کرام ے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں ہرقل کا خط لے کروہاں گیا۔ میں آپ كونين يجانا تفاميس في صحاب يوچها كه محد ( الله اكون بي -حضور (عليه الصلوة والسلام) نے اسے وست مبارک سے اپن طرف ا شارہ کر کے فرمایا کہ میں ہول۔ میں نے وہ خطآ یکی خدمت اقدی میں پیش کیا۔آپ ﷺ نے وہ خطاینے پہلومیں بیٹھے ہوئے ایک مخف کو یر صنے کیلئے دیا۔ جب میں نے یو چھا کہ پیخص کون ہیں؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ بیمعاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں ۔حضرت معاویہ نے وہ خطآب ﷺ کو پڑھ کر سایا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ آپ جھے جنت کی طرف بلاتے ہیں جس کی وسعت زمین وآسان کے برابر ہ**و فرمای**ے پھر جہنم کہاں ہے ( گویا کہ بیا کیسوال تھا جو قیصر روم نے آپ ﷺ سے يوجهاتها) آب نے س كرفر مايا:

سُبْحَانَ اللهِ إِذَا جَآءَ اللَّيْلُ فَايْنَ النَّهَارَ؟ (سِحان الله جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ جب بیمراسلہ پڑھلیا گیا تو آپ ﷺ نے تیمروم کے قاصد نے فرمایا کہ آپ خط لانے والے ہیں اور پیغام رساں کا حق اور احترام ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اس وقت مسافرت میں ہیں اگر اس وقت ہمارے پاس کوئی ہدیہ یا عطیہ ہوتا تو ہم آپ کو ضرور دیتے۔ آپ کی بیر بات من کر آپ ﷺ کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کی کہ میں اس قاصد کو ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا ہوں۔

چنانچدو ہ خص اپنے سامان میں سے ایک نہایت عمدہ پوشاک لایا اور اسے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے حاضرین سے پوچھا بیکون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا: بیعثمان بن عفان ﷺ ہیں'۔ (منداحہ جلام ۲۲۵) حافظ ابن کیٹرنقل فرماتے ہیں:

" آپ مومنین کے مامول اور رب العالمین کے رسول کے کا تب وتی ہیں''۔(تاریخ این کثر جلد شتم ص۹۳۷،۷۵۲)

"میتب بن واضح نے بحوالہ ابن عباس بیان کیا ہے کہ حفرت جریل رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہااے محمد! ﷺ معاویہ کو سلام کہیئے اور انہیں بھلائی کی وصیت کیجے بلاشہ وہ کتاب اور وہی پراللہ کے امین ہیں۔

اورابن عما کرنے بحوالہ حفرت علی اور حفرت جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہا بیان کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ خفرت معاویہ کے کہ اللہ کا تب بنا کا تب بنا نے کیلئے جریل سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: انہیں کا تب بنا کیجے بلا شبدوہ المین ہیں'۔ (تاری این کیر جلد ختم ص۵۲۶) حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

" کا تبانِ بارگاہ رسالت میں سے ایک حفزت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہا ہیں '۔ ( مدارج اللہ ت اردودوم ص۹۳۰ )

حفرت حافظ ابن جرعسقلاني رحمة الله عليه عضقول ب:

"ضحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَتَبَ لَهُ-یعن آپ بی کریم ﷺ کے صحابی بھی شے اور بارگا ور سالت کے کا تب وی بھی تے '۔ (منا قب سِمان معاویہ شی الم بحوالد الاصاب فی تمیز الصحابی معاویہ شیخ عبد العزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ قال فرماتے ہیں: " حضرت معاویہ کا تب رسول مقبول ﷺ تھے۔ اپنی کتاب " خلاصۃ السیر " میں امام مفتی حرمین احمد بن عبراللہ بن محمطری نے ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے تیرہ کا تب تھے۔ چاروں خلفاء کے علاوہ (۵) عامر بن فہیر ہ (۲) عبداللہ بن ارقم (۷) اُبی بن کعب (۸) ثابت بن قیس بن شاس (۹) خالد بن سعید بن عاص (۱۰) خظلہ بن رہیج اسلمی (۱۱) زید بن ثابت (۱۲) معاویہ بن ابی سفیان اور (۱۳) شرجیل بن حسنہ رضوان اللہ علیم اجمعین تھے۔ ان میں حضرت معاویہ اور حضرت زیدرضی اللہ عنہما کو کتابت وی کیلئے خاص کیا گیا تھا۔

نیز یہ جو کہا گیا ہے کہ کتابت وحی ان کیلئے ٹابت نہیں ہے۔امام احمد بن محمد قسطلانی نے شرح سیح بخاری میں اس قول کو صریح مردود کہا ہے۔اس کے الفاظ ہیں کہ معاویہ بن الی سفیان پہاڑ ہیں۔ جنگ کے میٹے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے کا تب وحی ہیں'۔

(معرّضین اور حفرت ایر معاویہ ظاردور جمد الناحیہ کو طف ایر معاویہ سے سے سے دون ہوں سے دی معانی بن عمران سے کہا کہ عمر بن عبد العزیز حفرت معاویہ رضی اللہ عنہما سے افضل ہیں تو وہ عصر بن عبد آ گئے اور فرمانے لگے حضورا کرم شے کے صحابہ کرام کے ساتھ کی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے ۔ حضرت معاویہ حابی رسول مقبول شے ہیں۔ وہ آپ کے برادر نبتی ہیں ، کا تب ہیں اور سب سے بڑھ کروجی الہی کے اللہ اللی کے اللہ میں ہیں ''۔

(معترضین اور حفرت امیر معاوید یا اردور جمد الناهید من طعن امیر معاوید سی ۳۲۳۵) امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه قال فرماتے ہیں: "امیر معاوید شانے ایک عرصہ تک دربار رسالت میں کتابت وی کے فرائض انجام دیے اور بحیثیت کا تب وی ۱۹۳ احادیث کےرادی ہیں'۔

(تاريخ أخلفاء اردوص ١٩٦)

حکیم الامت شاہ ولی القدمحدث دہلوی رحمۃ اللّه علیہ قل فرماتے ہیں:

''روایات متعددہ سے بیام ثابت ہوگیا ہے کہ نبی ﷺ نے
حضرت معاویہ ﷺ ورکا تب وحی بنایا تھا اور آپ ای کو کا تب
بناتے تھے جود کی عدالت اور امانت دار ہو'۔ (ازامۃ النفاء اردواؤل س۳۵)
اور حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی ﷺ جیسا کہ پہلے نقل کیا جاچکا ہے،
فرماتے ہیں:

"صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے ای بنا پر حضرت اولیں قرنی جو خیر التا بعین ہیں حضور علیہ الصلاق والسلام کے صحابی کے اونی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے مقابلہ نہیں کرسکتی کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور نزول وہی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے اور ایمان کا بیر تبہ صحابہ کرام کے بعد کی کوئکی فصیب نہیں " ۔ ( کتوبات الم ربانی دفتر اول کتوب نبر ۵۹)

اور ہم کہتے ہیں کہ بیتو عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال ہے کہ ان کا ایمان صحبت نبوی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام اور نزول وی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے تو خاص حفزت امیر معاویہ کھی ذات والا صفات جنہیں صحبت نبوی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام کاعظیم شرف بھی حاصل ہو جو صاحب اسرار اور راز دار بھی ہوں جو وی الہی کے کا تب اور امین بھی ہوں ، کا ایمان کیا شہودی نہیں ہو چکا ہوگا ۔ ضرور ہو چکا ہوگا للہ اعلیٰ درجہ کاشہودی ہوگیا ہوگا ۔ البذا جوالیے شہودی ایمان والے کے ایمان میں شک کرے اس

کا بنا ایمان مشکوک ہے۔ جو محض حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ ق والتسلیم سے شرف صحبت کے والے صحابہ کرام رضی الله عنهم کو فیضان رسالت سے فیض یاب اور افضل ایمان والا نبی مانتاوہ بتائے کہ اس کے پاس اس کے اپنے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ هساتُ وُا برُهانکُم إِنْ کُنتُم صلید قِیْن۔

## سرال كامقام ومرتنبه

(امیرمعاویہ حضور ﷺ کے برادر نبتی ہیں)

اگرکی عام کوخاص نے نبت ہوجائے تو وہ عام بھی خاص ہوجاتا ہے ای لئے

یا فری امت خاصہ خاصان رسل سیدکل حضور سرورِ عالم بھی سے نبت کی بدولت فیر

الم قرار پائی ہے اور حضور اکرم بھی کی نبت مبار کہ سے یعنی اُمّتِ محمد سے ہونے کے

باعث اسے پہلی امتوں پرفضیلت و برتری حاصل ہوئی ہے۔ گویا اس میں کوئی شک ہی

فیس کہ حضور بھی کی نبت آ دی کوسر بلند کردیتی ہے اور حضور سے جس کی کوجس قدر

نبت حاصل ہوتی ہے وہ مرتبہ میں ای قدر عظیم اور سر بلند ہوجاتا ہے۔

نبت حاصل ہوتی ہے وہ مرتبہ میں ای قدر عظیم اور سر بلند ہوجاتا ہے۔

و ہی معراج والے ہیں وہی معراج دیتے ہیں عروج آدم خاکی کی بنیاد ان کی نبست ہے

جب نبیت کی عظمت کو سمجھ لیا تو اب دیکھئے حضرت امیر معاویہ ﷺ و جنابِ رول اللہ ﷺ سے کئی دیگر نبیتوں کے علاوہ ایک سسرالی نبیت بھی حاصل ہے۔ وہ حضور ﷺ کے ہم نسب، عظیم صحابی اور کا تب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نشل وکرم ہے آپ کے برادر نبیتی بھی ہیں۔

حفرت امیر معاویہ گنبی قرابت کے علاوہ سرالی قرابت کے باعث بھی تفور گلے کے اہل قرابت سے ہیں۔ نیزغور کیجے کہ جب حضورا کرم گلے کی نسبت بے خل اوراعلیٰ ہے تو یقینا آپ کی سرالی نسبت بھی بے مثل اوراعلیٰ ہے۔ اس لئے حضور ﷺ کے سسرال کا مقام و مرتبہ بھی بہت ارفع واعلیٰ ہے لہذا حصرت امیر معاویہ ﷺ مقام و مرتبہ بھی بہت ارفع واعلیٰ ہے اور چونکہ آپ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضیٰ عنہا کے برادرِ مَسرم ہیں اس لئے محدثین و محققین نے آپ کومسلمانوں کا ماموں م ہے۔مثلاً'' ابن عساک'' ہے منقول ہے:

"خَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَكَاتِبُ وَحْيِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ".

ترجمہ: تم مسلمانوں کے ماموں جان اور اللّدرب العزت کی وحی لکھنے والے ہیں۔(منا تب سدنامیر معاویہ ﷺ ۲۵)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

آپ معاویہ بن البی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد الشمن العرشی الاموی، مونین کے ماموں اور رب العالمین کے رسول کے کا تب وحی ہیں'۔

(تاريخ اين كثر أردوج مشتم ص٥١٥،٥٣٨ ١٩٨٨)

مفسرقر آن حضرت مفتى احمد مارخان رحمة الله عليه رقم طرازين:

''امیر معاویہ نبی کریم ﷺ کے حقیقی سالے ہیں کیونکہ ام حبیبہ . بنت الی سفیان رضی اللہ عنہما جوحضور ﷺ کی زوجہمطہرہ ہیں۔وہ امیر معاویہ

کی حقیقی بہن ہیں اس لئے امیر معاویہ حضور ﷺ کے سرالی رشتہ دار

بھی ہیں۔لہذا ان کا حضور سے دوہرا رشتہ ہوا،نسبی اور سسرالی۔مثنوی شریف میں امیر معاویہ کو جومسلمانوں کا ماموں فرمایا گیا اس کے یہی

معنی میں' \_ (امیر معاویہ کے پرایک نظر ص ۲۸)

امام ابن حجر مکی رحمة الله علیه قل فرماتے ہیں:

'' حفزت معاویه کوآنخفرت ﷺ کے سرالی رشته دار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ام المومنین ام حبیبہ رضی الله عنہا حفزت معاویہ ﷺ کا بہن خیس اور آنخضرت کے نے فرمایا ہے کہ: ''میر ہے صحابہ کو اور میرے سے الی دشتہ داروں کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو جو شخص ان کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت کرے گا اللہ کی طرف سے اس کیلئے ایک محافظ مقرر ہوگا اور جو شخص ان کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت نہ کرے گا اللہ اس کو چھوڑ دیے گا اور جس کو اللہ نے چھوڑ دیا قریب ہے کہ اللہ اس کو کھویت میں پکڑے'۔ اس حدیث کو امام احمد بن منبع نے اللہ اس کو کسی مصیبت میں پکڑے'۔ اس حدیث کو امام احمد بن منبع نے روایت کیا ہے۔

نيز آخضرت الله في فرمايا بحكة

"الله نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ جس خاندان کی لڑکی سے اپنا نکاح کروں گایا جس شخص کے ساتھ اپنی کسی لڑی کا نکاح کروں گا ہے سب لوگ جنت میں میرے رفیق ہوں گے'۔ اس حدیث کوحرث بن افی اُسامہ نے روایت کیا ہے۔

نيز آ تخفرت الله في فرمايا م كه:

''میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ میں اپنی امت میں سے جس گھرانے میں اپنا نکاح کروں یا جس شخص کے ساتھ اپنی کی لڑکی کا نکاح کروں بیسب لوگ جنت میں میرے دفیق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیدرخواست قبول فر مائی۔ اس حدیث کو بھی حرث نے روایت کیا ہے۔

پی اس عظیم الثان فضیات اور مرتبهٔ عالی کو جوتمام ان فاندانوں کیلئے ثابت ہیں جن کے یہاں آنحضرت کے نکاح کیا 'غورے دیکھوتو معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوسفیان کے گھر پرجس گھر کے ایک بڑے شخص حضرت معاویہ کھے تھے' کیسافضل وکرم پرجس گھر کے ایک بڑے شخص حضرت معاویہ کھے تھے' کیسافضل وکرم

کیا۔ان کوکیاعز وشرف اور جلال وا قبال دیا اور آنخفرت کے اس ارشاد گرای پر بھی غور کرو کہ آپ نے فرمایا: '' جو شخص ان لوگوں کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت نہ کرے گا اللہ اس سے بری ہاور جس سے اللہ بری ہے قریب ہے کہ اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کرنے '۔امید ہے تم اس بات پرغور کرنے سے ان لوگوں کی بدگوئی سے کرنے '۔امید ہے تم اس بات پرغور کرنے سے ان لوگوں کی بدگوئی سے بریمیز کرو گے جن کو خدانے آنخضرت کی کے سرالی رشتہ دار ہونے کی بریمیز کرو گے جن کو خدانے آنخضرت کی کے سرالی رشتہ دار ہونے کی کوئی کرنا ہم قاتل کو ہی میں واخل ہیں۔ان لوگوں کی بدگوئی کرنا ہم قاتل کا وہ شخص استعمال کرے گا جس کو اپنی زندگی تا گوار ہے تو اللہ کو پچھ پروانہیں ایسا شخص چا ہے جس جنگل میں ہلاک ہوجائے۔اللہ تعالیٰ ہم کو اور نیز سب مسلمانوں کو اپنے خضب وعذا ہے ہے موفوظ رکھی'۔

(سيرنااميرمعاويه ظفاردور جميظميرالجان ص٣٣-٣٣)

اب جب معلوم ہوگیا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ حضورا کرم ﷺ کے برادر نہیں اور سرالی رشتہ دار ہیں تو حدیث پاک میں جو سرال کا مقام ومرتبہ متعین کیا گیا ہے ادران کے ادب واحرّ ام کی جوتا کید فرمائی گئی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمالیں۔اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

اَنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي آصْحَابًا وَّاخْتَارَلِي مِنْهُمْ آصْهَارًا وَّانْصَارًا فَمَنْ آذَانِي فِيهِمْ آذَاهُ وَمَنْ آذَانِي فِيهِمْ آذَاهُ الله وَاعْرَاحُ رَمَى

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے پیند فر مایا اور میرے لئے میرے اصحاب پیند فر مائے ان میں سے میرے سرال اور مددگار پیند فر مائے لہذا جس نے ان کے بارے میں مجھے (طعن وتشنیع سے) محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور جس نے ان کے بارے میں مجھے اذیت دی اللہ تعالی

٢) إِخْفِظُونِي فِي أَصْحَابِي وَأَصْهَادِي وَأَضْهَادِي وَأَنْصَادِي فَمَنْ حَفِظَنِي ٢) إِخْفِظُونِي فَمَنْ حَفِظَنِي الدُّنِيَا وَالْأَخِرَةِ - (السواعق أَلَمُ تَدْمُ)

ویھیم تحفظہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے بارے ترجمہ: میرے صحابہ اور میرے سرال اور میرے معاونین کے بارے میں میر الحاظ کروپس جس نے ان کے بارے میں میرا ( یعنی میر ک نسبت کا) لحاظ رکھا اللہ تعالی و نیاوآخرت میں اس کی حفاظت کرے گا۔

آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے نے اپنی امت کو ایپ صحابہ سرال اور انصار کی عظمت ورفعت اور قد رومنزلت کی طرف متوجہ کیا اور ان کا ادب واحر ام اور تعظیم و تکریم کرنے کی تاکید فرمانی اور اپنی نسبت پاک کا لحاظ کرنے کا حکم فرمایا۔ اور بیا آپ پہلے ملاحظہ فرمانی کے جیں کہ حضرت امیر معاویہ کورسول اکرم کے کا حال اور نسبتی ہونے کا شرف حاصل ہے یعنی صحابیت کے علاوہ حضور کے سرالی نسبت وقر ابت بھی حاصل ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے مطابق امت پر ان نسبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی کا ادب واحر ام واجب ولازم ہوگیا۔ لیکن مولا تا مودودی جو مفکر اسلام کہلاتے رہے معلوم نہیں انہوں نے دل سے جناب رسول اللہ کے کا کلمہ پڑھا تھا یا نہیں۔ اطاعت رسول پر ایمان لائے تھے یا نہیں۔ بڑے پر اللہ کے کا کلمہ پڑھا تھا یا نہیں۔ اطاعت رسول پر ایمان لائے تھے یا نہیں۔ بڑے پر معاویہ کئی تا میر معاویہ کی عظمتوں کا اعتر اف کرتے ہوئے بھی ان پر افران پر طعن و شنیج کو براگر دانتے ہوئے بھی طعن و شنیع کے تیر برسا دے جیں۔ و کیکھئے وہ کہتے ہیں۔

'' حضرت معاویہ ﷺ کے محامہ و مناقب اپنی جگہ پر، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحرام ہے، ان کی سے خدمت بھی نا قابلِ انکارے کہ انہوں نے پھرے دنیائے اسلام کوایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائر ہ پہلے سے زیادہ وسیج کردیا۔ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلاشبہ زیادتی کرتا ہے۔لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ا سے سیج کہنے کے معنی میہوں گے کہ ہم اپنے سیج و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں'۔ (خلافت دملوکت سیم اسکا میں اسکار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں'۔ (خلافت دملوکت سیم اسکار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں'۔ (خلافت دملوکت سیم اسکار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں'۔ (خلافت دملوکت سیم اسکار کی معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں'۔

اب ذرا مودودی صاحب کی فکر اسلام دیکھئے کہ حضرت امیر معاویہ کے بعض عظمتوں کو شار کرنے اوران پرلعن طعن کرنے کوزیادتی (ظلم) کہنے کے باوجودان پر غلطیوں کے طعن کررہے ہیں اور صرف اپنے من گھڑت ''صحیح وغلط کے معیار'' کو خطرے سے بچانے کا عندید دے کرا حادیث مبار کہ کے احکام تک کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ استغفر اللہ عجیب بات ہے کہ انہیں اپنامن گھڑت معیار تو عزیز ہے لیکن محکم رسول اور نسبت رسول (ﷺ) کا کوئی احر ام نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی ساری عزیز سے وغلامی سے ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں: عزید دور دل مسلم مقام مصطفی مظافی مظافی مظافی مظافی مظافی مظافی مظافی است

جب ہرمسلمان کو جناب رسول اللہ کی نسبت سے عزت و آبرو حاصل ہوجاتی ہے اور وہ محر مہوجاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہے جہنہیں کی سبتیں حاصل ہیں' کی عزت و آبروکونہ تسلیم کیا جائے اوران کے اوب واحر ام میں ایخ ذاتی معیار قربان نہ کئے جا ئیں۔ جب عام مسلمان ایک نسبت اسلام سے معزز کھر معزز تابی معیار قربان نہ کئے جا ئیں۔ جب عام مسلمان ایک نسبت اسلام کے علاوہ صحابی، کا تب وحی اور براد رنبی ایک متعدد نسبتیں حاصل ہیں کیونکر معزز نہیں؟ جب عام مسلمانوں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف وینا جائز نہیں تو حضرت امیر معاویہ پر طعن وشنع کرنا کیوں جائز زبان سے تکلیف وینا جائز نہیں تو حضرت امیر معاویہ پر طعن وشنع کرنا کیوں جائز میں کے نزو یک حضورا کرم کی پر ایمان لانے کی صرف ایک نبیت سے ہر مسلمان کو تو عزت و آبر و حاصل ہوجائے لیکن وہ سید نا امیر صرف ایک نبیت سے ہر مسلمان کو تو عزت و آبر و حاصل ہوجائے لیکن وہ سید نا امیر

معاویہ کے حق میں ان کی کسی نسبت کا کوئی اعزاز نہ مانے ۔ در حقیقت ایسا شخص نببت رسول کی عظمت کو دول سے نہیں تسلیم کرتا ۔ حضور کی کسی نببت کا پاس اور لحاظ نہیں کرتا ۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا شخص مقام مصطفیٰ کے آشنا ہی نہیں یا عظمت و مقام مصطفیٰ کے آشنا ہی نہیں یا عظمت و مقام مصطفیٰ کے کودل سے مانتا ہی نہیں ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھی نہیں ڈرتا ۔ مالا تکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھی نہیں ڈرتا ۔ مالا تکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھی نہیں فررتا ۔ والقرآن) اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی ضرور کرفت فرمائے گا۔ ور آنہیں ضرور دردتاک القرآن) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور گرفت فرمائے گا۔ ور آنہیں ضرور دردتاک اذب واحترام کرنے سے ہے۔ نہیں مبتلا کرے گا۔ اور یا در ہے کہ مسلمان کی ساری عزت و آبروحضور کے کی نببت اور غلامی حاصل ہونے اور اس نببت و غلامی کا ادب واحترام کرنے سے ہے۔ خوص اس نببت سے محروم رہا۔ جس نے اس کی عظمت کا انکار کیا وہ خود ہی عزت سے محروم ہوگیا۔ لہذا جب کلمہ پڑھہی لیا ہے تو بھرآ پ کی ہر نبست کا احترام کر کے اپنی نبیت کو بچھ کراو۔

ے کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدارہ کر آقا کی نبیت سے توقیر برسی ہوگی

امت ميں سب سے ليم تر ہيں

حفرت امام احمد ابن حجر مکی رحمة الله علیه تقل فرماتے ہیں:

''حرث بن اسامہ نے روایت کیا ہے کہ آنخفرت گئے نے فرمایا: ابو بکر ہمیری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور رقیق القلب بیں اس کے بعد آپ نے بقیہ خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کئے اور ان میں حضرت معاویہ کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہامیری امت میں سب سے زیادہ علیم اور تی ہیں۔ (وَ مُعَاوِیَةُ بُنِ اللّٰهُ عَنْهَا مِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

ان دونو ن عظیم الثان وصفوں کو جوآ مخضرت نے ان کی ذات میں بیان کئے ہیں غور سے دیجھوتو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ ان دونوں وصفوں کے ذریعہ سے کمال کے مرتبہ اعلیٰ کو پہنچ گئے جو کسی دوسر ہے کو نفس نہیں ۔ کیونکہ علم اور بُو دبید وصفین ایسی ہیں کہ تمام حظوظ و شہوات نفس کو مٹادیتی ہیں ۔ تمام حظوظ و شہوات نفس کو مٹادیتی ہیں ۔ اس لئے کہ تکلیف اور شدت غضب کے وقت وہ می شخص علم کرسکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر غرور اور حظ نفس باتی نہ ہو۔ اس وجہ سے ایک شخص نے وقت وہ کی اس وجہ سے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بھی جھے کچھ وصیت فرمایا بھی غصہ نہ کہ ناوہ شخص بار بار آ پ سے کہتا رہا کہ جھے بچھ وصیت فرمایا بھی غصہ نہ کہنا رہا رہار آ پ سے کہتا رہا کہ جھے بچھ وصیت فرمایے اور حضرت بھی بار بار بار یہی فرماتے رہے کہ بھی غصہ نہ کرنا ۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص غصہ کے شر سے نگل تو وہ نفس کی دوسری خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس کی خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس کی خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس کی خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس کی خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس کی خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس کی خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس کی خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس کی خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس کی خباشتوں سے بھی نے جائے گا اور جوشخص نفس

ای طرح سخاوت کا حال ہے۔تمام گناہوں کا سرچشمہ محبت دنیا ہے جبیا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ پس جس شخص کواللہ تعالیٰ محبت دنیا ہے جبیا کے اور سخاوت کی صفت اس کوعطا کرے توسمجھ لینا چاہیے کہ

اس کے دل میں ذرہ برابر حسر نہیں ہے نہ وہ کی فانی چیزی طرف ملتفت ہوکر دنیا و آخرت کی نیکیوں کو برباد کرسکتا ہے اور جب کسی کا قلب ان دونوں آفتوں سے پاک ہو بعنی غضب او بخل سے جو سرچشمہ تمام نقائص اور خباشوں کے بین کو وہ شخص تمام کمالات اور نیکیوں کے ساتھ آراستہ اور تمام برائیوں سے پاک ہوگا۔ پس آنخضرت کے کاس فرمانے سے اور تمام برائیوں سے پاک ہوگا۔ پس آنخضرت کے کاس فرمانے سے کہ معاویہ کے لیمان کے حضرت کے معاویہ کے لیمان کے حضرت معاویہ کی ذات میں ثابت ہو گئے۔ اب وہ تمام با تیں جو اہلِ بدعت و جہالت کرتے ہیں کی طرح قابلِ قبول نہیں ہو سکتیں۔

اگرکہا جائے کہ بیعدیث جو ذکور ہوئی اس کی سندضعیف ہے پھراس سے استدلال کیونکر صحیح ہوسکتا ہے تو جواب بیہ ہے کہ ہمارے تمام فقہا اور اصولین اور محدثین اس بات پر شفق ہیں کہ حدیث ضعیف مناقب کے متعلق بجرت ہوتی ہے جیسا کہ فضائلِ انمال کے متعلق بالا جماع جمت مائی گئی ہے اور جب اس کا حجت ہوتا ثابت ہوگیا تو کی معاند کا کوئی شبہ یا کسی حاسد کا کوئی طعن باتی نہ رہا بلکہ ان تمام لوگوں پر جن میں پھر بھی المہت ہو واجب ہوگیا کہ اس حق کو اپنے دل میں جگہ دیں اور بہکانے والوں کے فریب میں نہ آئیں'۔

(سد نامير معاويه هيار دور جمه طبير البحان ص ٢٩-٣٠)

مشهورمورخ علامها بن خلدون لكصة بين:

'' حضرت امیر معاویہ ﷺ نے (امام حسنﷺ کے بعد) ہیں برس تک حکمرانی کی اور اس دریا دلی ہے لوگوں کو اپنے انعامات سے متنفید فرمایا کہ اس زمانہ میں کوئی شخص ان کی قوم کا ان سے زیادہ فیاض نہ تھا۔ رؤسائے عرب کے ساتھ بھی کریمانہ برتاؤر کھتے تھے۔ ان کی شخت وٹاملائم باتوں کو برداشت کرتے۔ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے۔ حتیٰ کہ ان کے خمل و برد باری کی کوئی حد نہتھی۔ یہی سبب تھا کہ ان کی حکومت وریاست کو کسی قتم کی لغزش نہ ہوئی بلکہ بتدر تج استقلال ہوگیا۔ (تاریخ ابن خلدون ارد دھے دوم ۲۵)

حفرت واکل ابن جمر بھی جوایک شنرادے تھے۔ حضور نی اکرم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوکر مسلمان ہوئے۔ آنخضرت بھانے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر ان کیلئے دعا فرمائی اور حفزت معاویہ (بھی) کو حکم دیا کہ واکل ابن حجر کو قبامیں لے جا کر تھہرا کیں۔ جناب واکل بن حجر بھی اونٹ پر سوار تھے اور حفزت معاویہ بھیان کے ساتھ ساتھ بیدل چل رہے تھے۔

( کی دورتک تو حضرت معاویہ اٹھ ساتھ ساتھ چلتے رہے لیکن صحرائے عرب کی گرمی بہت شدید تھی جب پاؤں گرم ریت کی تپش سے کی خوات اثنائے راہ میں حضرت وائل ہے مخاطب ہوئے گرمی کی شکایت کی اور کہا)

آپ مجھے اپنے جوتے دے دیں تاکہ زمین کی گرمی سے
میرے پاؤں محفوظ رہ سکیں حضرت وائل ﷺ (جوشنرادگی کی شان میں
سے) نے کہا: میں تہمیں نہیں پہنا ناچاہتا کیوں کہ میں ان کو پہن چکاہوں۔
حضرت معاویہ ﷺ نے کہا اچھا تو (مہر بانی کر کے ) تم اپنے
سیجھے ہی مجھے بٹھا لو۔ اس پر وائل ﷺ نے جواب دیا کہ تم ملوک
(بادشاہوں) کے ارادف (ہیجھے بیٹھنے والوں) سے نہیں ہو۔

پھر حفرت معاویہ شے نے کہا کہ زمین کی تیش نے میرے پاؤل جلادیے ہیں تووائل شہرین کر بولے:"امش فی ظل ناقتی

(مخفریه که انہوں نے حضرت امیر معاویہ گونہ تو اپ ساتھ سوار کیا اور نہ ہی گری سے بچنے کی کوئی اور صورت نکالی۔حضرت امیر معاویہ گری ہے ایک سردار کے بیٹے ہونے کے باوجود جناب رسول اللہ گا کے حکم کی اطاعت میں بیٹانی پر کوئی پریٹانی لائے بغیر قیامت فیز گری میں بھی حضرت وائل کے ساتھ ساتھ جلتے گئے)

اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں حضرت وائل ان کے پاس ایک وفد لے کر گئے (تو حضرت معاویہ کے ان کی معاویہ کے انہیں بچپائے کے باوجود نہایت خوش دلی سے ان کی مہمانداری کی اوران کے ساتھا نتہائی عزت واکرام کا برتاؤ کیا) حضرت امیر معاویہ کے ان کی اس وقت بہت عزت کی'۔

(تاریخ ابن خلدون اور حصیاق ل م ۱۹۵)

حفرت امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علی تقل فرماتے ہیں:
"ابن الی دنیا اور ابو بکر بن الی عاصم نے امیر معاویہ کی برد باری اور علم پر کتا ہیں کھی ہیں اور قبیصہ بن جا بر کا بیان ہے میں عرصہ تک امیر معاویہ کے ساتھ رہا میں نے آپ سے زیادہ کسی دوسر کے وطیم و برد بار نہیں دیکھا"۔ (تاریخ الخلفاء اردوس ۱۹۲۱)

فداادررسول الله كي يحبوب بين

ایکہ مرتبہ حضرت امیر معاویہ ﷺ بی ہمشیرہ محتر مدام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللّٰہ عنہا کے ہاں تشریف فر ما تھے اور آپ امیر معاویہ کو چوم رہی تھیں۔حضور ﷺ

تشریف لائے اور پوچھا کیا تواس سے محبت کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میراجھ کی ہے۔ سراجھ کی ہے۔ میں اس سے محبت کیوں نہ کروں لیس حضور ﷺ نے قرمایا:

فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبَّانِهِ

ترجمہ: پھرس لے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے

(تطهیرا لبتان ص ۱۳ بحواله منا قب سید تا امیر معاویه هیص ۲۷ ـ ۷۷ ، دشمنان امیر معاویه هیک علمی محاسبه ص ۹۳ ـ ۷۷ ، دشمنان امیر معاویه هیک علمی محاسبه ص ۹۳ ـ ۷۵ ، دشمیرالبتان ار دوس ۱۳۳ )

حفورسروردوعالم نبى اكرم الله الكيموقع پرفرمايا: فَالِّنِي أُحِبُّ مُعَاوِيةً وَأُحِبُّ مَنْ يُنْحِبُ مُعَاوِيةً وَجِبْرِيْلُ ومِيْكَائِيلُ يُحِبَّانِ مُعَاوِيةً وَاللهُ اَشَدُّ حُبًّا لِمُعاوِيةً مِنْ جِبْرِيْلَ ومِيْكَائِيلَ.

ترجمہ: میں معاویہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں ور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جبرائیل و میکا ئیل سے بھی زیادہ مُعاویہ سے محبت فرماتے ہیں۔

(ابن عسا كرنبر ٢٥ص ٩ بحواله منا قب سيدنا امير معاويه ﷺ ٢٥٠

دونو ل كادعوى ايك اوراختلاف قصاص عثمان الله يرتها

حفرت امام بخاری نے سیجے بخاری میں اور امام سلم نے سیجے مسلم میں جناب رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث پاک حفرت ابو ہریرہ ﷺ کی روایت کے ساتھ بول بیان فرمائی ہے:

"لَا تُقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقُتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةً" عَظِيْمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةً"

( صحیح بناری ۲۶ م۱۰۵ تاب الفتن میچ مسلم ۲۶ س ۱۰۹ تاب الفتن ) ترجمہ: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کی دوبڑی جماعتیں لڑ نہلیں ان کے درمیان شدیدلڑائی ہوگی اوران دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے روایت جنگ صفین کے بارے میں ہے۔ ملاحظہ ہو:

دوسرے مقام پرفر ماتے ہیں۔
"اور امیر معاویہ کا مجہد تنظی کے معذور ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ شبہ سے متمک (شبہ میں مبتلا) تھے آگر چہ میزان شرع میں اس سے وزن دار متمک (شبہ میں مبتلا) تھے آگر چہ میزان شرع میں اس سے وزن دار جمت موجود تھی پیشبہ وہی تھا جو اصحاب جمل کو پیش آیا لیکن اس میں اتنا اشکال اور بھی بڑھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ اور اہل شام نے بیعت نہ کی تھی اور جانے تھے کہ خلافت کا پورا ہونا تسلط اور احکام نافذ ہونے سے ہوار میا بات ابھی متحق نہیں ہوئی پھر تحکیم کے معاملہ نے اس خیال کو اور رائخ کر دیا اور صدیث تھے میں وارد ہے کہ دَعُو تَھُما وَ احِدَةٌ (دونوں کی وعوت ایک ہوگی) (از اللہ الناء ادرودوم ما ۵۵)

اورمولائے کا ئنات باب مدینۃ العلم حفزت شیر خداعلی الرتفنٰی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ نے جنگ صفین کے بعدا پنے عمال کے نام بی حکم نامہ بطور

لے تعلی و چھی ہے جونیکی کاارادہ کر لے لیکن بلاارادہ اور نادانستہ اس سے خطا سرز دہوجائے۔

وضاحت روانه فرمايا:

"وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسُلَامِ وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسُلَامِ وَاحِدَّةً وَالصَّدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَاحِدَّةً وَلاَ يَسْتَزِيْدُونَنَا الْامْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا خُتَلَفْنَا فِيْهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهَ بَرَاءً -

ترجمہ: "فلا ہر میں ہم سب کا پروردگار ایک تھا ہمارا نبی ایک تھا ہماری دعوت اسلام ایک تھی نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے نہوہ ہم سے کرتے تھے (اس معاملہ میں) ہم سب ایک تھے۔اختلاف تھا تو صرف عثان کے خون میں اختلاف تھا حالانکہ اس خون سے ہم بالکل بری الذمتہ تھے '۔

(نج البلانة مع ترجمہ وقش تی حصہ دوم نبر ۵۸ س ۸۲۲) یہاں تک کہ حضرت علی ﷺ دونوں جانب کے مقتولین کو جنتی فر ماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

ا) قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَنْلاَى وَقَتْلَى مُعَاوِيةً فِي الْجَنَّة رواه الطبواني (تطبير البنان ۱۹ الجوالدوشنان امير معاويد كاعلى عاملة ۱۰۲) ترجمه: حضرت على الله نفر مايا: ميرى اور معاويد كى جنگ مين قتل مونے والے (دونوں طرف كوگ) جنتى بين \_ ۲) قَتْلَانًا وَقَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّة \_

(مُصَفَّ ابن الِی شیبہ ج دیس ۳۰۳ بحوالہ دشمنانِ امیر معاویہ ﷺ کا علمی محاسبہ ج ۲ س ۱۵۲) ترجمہ: مهار سے اور ان کے مقتولین دونوں جنت میں ہیں۔

حفرت على اورامير معاويه رضى الله عنها كى صلح اورخار جى بگڑ گئے حضرت شاه ولى الله محدث د ہلوى رحمة الله عليه نقل فرماتے ہيں:

"احمد نے عبید اللہ بن عیاض بن عمروقاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے تھے کہ عبداللہ بن شداد حضرت علی کے قال کے بعد عراق سے واپس ہوکر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: اے عبداللہ بن شداد! اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو تم سے بیان کرو گے؟ عبداللہ نے کہا: ہاں۔آپ نے فرمایا: تم ان لوگوں کا حال بیان کروجن کو حضرت علی کے نقل کیا۔

عبدالله نے کہا: جب حفرت علی ان نے معاویہ اسلام کیلئے) خط و کتابت کی اور حکمین مقرر ہوئے تو آٹھ ہزار قاری ان کی خالفت میں نظے اور کوفد کے کنارے مقام حرورامیں جمع ہوئے حضرت علی کوملامت کی اور کہاتم نے اس کرتے کوا تاردیا جوتم کو خدانے پہنایا تھا اورال نام ہے الگ ہو گئے جو خدانے رکھا۔ پھرتم نے دین خدا کے معاملے میں خکم مقرر کیا۔خدا کے سواکسی کا حکم نہیں ہے۔ جب حضرت علی (ﷺ) نے یہ بات تنی، جس کی دجہ سے انہوں نے عمّاب کیا اور ان سے الگ ہوگئے، تو تھم فرمایا: کہ اعلان کردیا جائے کہ سوا اہل قرآن (قاریوں) کے اور کوئی امیر المؤمنین ﷺ کے پاس نہ آئے۔ جب گھر قار بول سے بھر گیا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے قر آن منگوایا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے: اےمصحف! لوگوں سے بیان کر\_لوگوں نے آواز دى: اے امير المؤمنين! آپ مصحف ہے کيا پوچھتے ہیں وہ تو کاغذروشنائی ہاور جواس میں ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔آپ کیا جاتے ہیں؟ آپ نے کہا: تمہارے بیاصحاب جنہوں نے مجھ پرخروج کیا ہے۔ان کے اور میرے درمیان خدا کی کتاب ہے۔اللہ تعالیٰ ایک مردوعورت کے

معامے میں کہتاہے کہ:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِفَاقٌ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوْ احَكُمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ اَهْلِهَ اَنْ يُوبِهِمَا لَهُ اللهُ بَيْنِهِمَا لَلهُ بَيْنِهِمَا لَهُ اللهُ وَفَى اللّهُ بَيْنِهِمَا لَهُ اللّهُ عَلَم شوم كَ اللّه عاور وونوں كوروں كور

(ازالة الخفأ ار دودوم ص ا١٥٥٣ مم ٥٢٣١)

روئيدادمناظره

میں نے کہا: کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ کے اصحاب اور آپ کے چچپازاد بھائی و داماد کے پاس ہے آیا ہوں۔ پس ان میں سے چندلوگ میرے پاس ایک طرف ہو گئے تو میں نے کہا کہ: وہ کیا با تیں ہیں جن کاتم نے اصحابِ رسول کے اور آپ کے چچپازاد بھائی پر عیب نکالا ہے۔ان کومیر سے سامنے پیش کرو۔

''ان خارجیوں نے کہا: تین باتیں ہیں۔اوّل میر کہ حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے دین الٰہی میں لوگوں کو عکم تشہر ایا اور بات میتھی کہ حفرت علی نے ابوموی اشعری کواپ اور معاویہ کے درمیان مکم کیاتھا اور دوسری بات ہیے کہ حضرت علی نے قال کیا مگرلوگوں کے جورو بچے قید نہیں کئے اور ندان کا مال لوٹا پس اگر وہ اوگ کفار ہیں تو ہم کوان کے مال اوران کی جانیں حلال ہیں اوراگر وہ لوگ مسلمان ہیں تو ہم پران کا قتل کرنا حرام ہے اور تیسری بات ہیہ کہ حضرت علی نے حکم نامہ میں اپنے نام سے امیر المؤمنین نہیں افظ مٹا دیا۔ بس اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہیں۔

(حفرت ابن عباس الله فرماتے ہیں) گیر میں نے ان سے کہا:

اگریش تم کو کتاب الله سناؤں اور عدیث رسول الله علی سناؤں ش سے تمہارایی قول روہوتو کیا تم اپنے اس قول سے پھر جاؤ گے؟ کہنے لگے: ہاں۔واللہ! پھر جائیں گے تب میں نے ان سے کہا:

الله عزوجل فرما تا ہے:

لا تقتلوا الصيد وانتم حرم تاقوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم لين الرام من جوش شكار مار ال كي قيت الله تعالى في ملمانول مين سده عادل آدميول پر محى اور ايما بى عورت (اورمرد) كون مين هم مقرركيا چنانچ فر مايا: "فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها" لينى شوم كي طرف سايك هم جيجواور عورت كي طرف سايك هم جيجو لين مين تم كوتم دلاتا مول كرآدميول كا حكم قرار دينا ان كي جانول و مالول كون مين اس سازياده واجب كا كم قرار دينا ان كي جانول و مالول كون مين اس سازياده واجب مي قيمت چوتهائي در جم مو اب مجمع تاوك كرش مين اس اعتراض سائك الميان الكون كها: مال سائل كيا ان كولون كي الله موكر جن سال كيا ان كولون كي الله كيا ان كولون كي تيت بين من كيا يا كيا ان كولون كيا كيا ان كولون كيا كيا ان كولون كيا كيا ان كولون كي تيت بين من كيا بي جوتم كهة موكر جن سائل كيا ان كولون كي كيا بي جوتم كهة موكر جن سائل كيا ان كولون كي كيا مين كيا بي جوتم كهة موكر جن سائل كيا ان كولون كيا كيا ان كولون كي كيا مين كيا كيا كيا ان كولون كيا كيا كيا ان كولون كي كيا كيا كيا ان كولون كي كيا كيا كيا ان كولون كيا كيا ان كولون كيا كيا كيا ان كولون كيا كيا كيا كيا ان كولون كيا كيا كيا كولون كيا كيا كيا كيا كيا كيا كولون كيا كيا كيا كولون كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كولون كيا كيا كيا كيا كولون كيا كيا كيا كيا كيا كولون كيا كيا كولون كيا كيا كيا كولون كيا كيا كولون كيا كيا كولون كيا كولون كيا كيا كيا كولون كولون كيا كولون كولون كيا كولون كيا كولون كول

غلام نہیں بنایاان کا مال غنیمت نہیں ایا تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کوفہ میں صرف حضرت (ام المؤمنین) عائشہ اور ان کے ساتھیوں سے قال کیا۔
بھلا بتلاؤ کہتم اپنی ماں عائشہ کو گرفتار کرکے وہ امور حلال سمجھو گے جو جہادی باندھیوں سے حلال جانتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہاری ماں ہیں پھراگر تم ایسا کہوتو کا فر ہو۔ اب بتلاؤ کہ میں تمہارے اس اعتراض سے نکلا؟
کہنے گئے ہاں۔

" میں نے کہا" : رہاتمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے
اپ نام سے امیر المؤمنین کا لفظ منادیا تو بیں کہتا ہوں کہ آنخضرت کے
نے حدید بید میں قریش کے ساتھ صلح نامہ لکھا اور آپ نے اپ نام کے
ساتھ محمد رسول اللہ لکھا تو قریش نے کہا: کہا گرہم جانتے کہ آپ محمد رسول
اللہ بیں تو ہم آپ کو خانہ کعبہ سے نہ روکتے ۔ پس آپ نے محمد بن عبداللہ
سکھوایا پس تم جانتے ہو کہ حضرت علی سے حضرت رسول اللہ ہے بہتر
بیں ۔ جبکہ اپنے نام سے رسالت کا لفظ منا دیا ۔ حالا تکہ اس منانے سے
آپ نبوت سے بھی تکل گیا؟ تو کہنے گئے کہ: ہاں۔
اعتراض سے بھی تکل گیا؟ تو کہنے گئے کہ: ہاں۔

پھریہلوگ چھ ہزار تھان میں سے دو ہزار پھر کرمیر ہے ساتھ آئے اور باقی سب رہ گئے جواپنی گمراہی پر مارے گئے''۔ (رواہ النسائی و احمد وعبدالرزاق والطبر انی والحائم)

(مين الهدامية ووم كماب السير باب البغاة ص ١٩٥١٥)

امام حسن الله نے کے بعد بیعت کرلی اب ناراضگی کیوں؟ حصرت امام حسن اللہ جھوٹی عمر کے بچے تھے کہ مجد نبوی میں تشریف کے آئے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوق والتسلیم نے حضرت حسن کو پہلو نے اقد س میں الیاور برسر منبر فرمایا۔

إِنَّ اَبْنِي هَٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

(بخاری باب علایات نبوت ، مناقب لحن دائسین رضی الشعنها کتاب النتن) ترجمہ: میرا سیبیٹا سردار ہے اور شایداس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کی دوجماعتوں میں صلح کر ادبے گا۔ (ازامة الخفاء اردودوم ۵۳۳۵)

بخاری کتاب الصلح اور مشلوة میں بیروایت یوں ہے:

إِنَّ الْبِنِي هَلَدُا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ (بَناری تاب اصلح مَلَوة مِنا قب الله بِتالنِی عَظِیْمَ اللهٔ عَمَا ترجمہ: میرایہ بیٹا سردار ہے شایداس کے ذریعے الله تعالی مسلمانوں کی دو بڑی جاعتوں میں ملح کرادےگا۔

حفزت شخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الله علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں:

" حضرت ابو بکرہ تقفی ہے مروی ہے کہ سرکار دوعالم جہیں مناز پڑھاتے اور حفزت حسن بچینے میں آتے اور حضور علیہ السلام کی گردن اور پشت پر بیٹھ جاتے جبکہ حضور جا ہمتہ سراٹھاتے حتی کہ امام حضور علیہ السلام تجدے ہے آہتہ آہتہ سراٹھاتے حتی کہ امام حسن کو نیچا تارد ہے صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ جا ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا آپ اس بچ سے پیار فرماتے ہیں آتا کی دوسرے بیچ سے پیار فرماتے ہیں آتا کی دوسرے بیچ سے پیار فرماتے ہیں آتا کی دوسرے بیچ سے لار بیب میرا یہ بیٹا سردار ہے اور عقریب اللہ تعالی اس کے ذریعے دو بیا سروں میں صلح کرادے گا۔ بیابن ابی حاتم کی روایت ہے اور عقریب اللہ تعالی اس کے ذریعے دو برے گروہوں میں صلح کرادے گا۔ بیابن ابی حاتم کی روایت ہے اور

تقریبالی ہی روایت منداحد میں بھی ہے'۔

(معرّضن اور حفرت امير معاويد هاردور جمالنامية تنطعن امير معاويص)
حفرت شاه ولى الله محدث و بلوى رحمة الله علية قل فرمات بين:
مسيد ناعلى المرتضٰى نے امام حسن رضى الله عنهما كو خليفه بناتے
وقت فرمايا تھا كہ الله تعالى لوگوں كے ساتھ بہترى جا ہے گا تو ميرے بعد
سب لوگوں كواس يرمتفق كردے گا جوان سب سے بہتر ہوگا''۔

(ازالة الخفاء اردواة لص٥٥)

تسیح بخاری شریف میں بدروایت بھی ہے۔(ترجمہ) "ابومویٰ ﷺ نے کہا: میں نے حسن بھری کو یہ کہتے سا:"خدا ک قتم! حسن بن علی رضی الله عنهماامیر معاویه ﷺ کے سامنے پہاڑوں کی طرح لشکر لے کرآئے تو عمرو بن عاص نے کہا میں لشکروں کود مکھ رہا ہوں کہوہ واپس نہ جا کیں گے حتیٰ کہا ہے مخالفوں کوتل کردیں گے اور امیر معاویہ ان جودوم دول سے بہتر تقطم وین عاص سے کہا:اے عمرو! اگر انہوں نے ان کوتل کردیا اور انہوں نے ان کوتو لوگوں کے امور کی نگرانی کون کرے گا؟ان کی عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟اوران کے بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر قریش کے قبیلہ بی عبرتمس سے دومر دعبدالرحمٰن بنسمرہ اورعبداللّٰہ بن عامر بن کریز کو بھیجا ادر کہا: اس مرد کے باس جاؤ اور سلح پیش کرو۔ان سے بات کروان کوسلح کی طرف بلاؤ۔ چنانچہوہ دونوں امام حسن ﷺ کے پاس گئے اور ان سے بات چیت کی اور سلح کرنی جا ہی۔ان سے امام حسن بن علی ان نے کہا ہم عبدالمطلب كی اولا دہیں۔ہم نے بہت مال خرچ كردیا ہے اور بيلوگوں کے خونوں میں فتنہ انگیزی کرتے ہیں۔ان دونوں نے کہا ہم ضامن ہیں

اوراس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ چنانچامام حسن کے امیر معاویہ کے سے سلح کر لی۔ اور فرمایا: میں نے ابوبکرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: ''میں نے جناب رسول اللہ کے ومبر شریف پردیکھا جبکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے پہلو میں تھے اور آپ بھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی ان کی طرف توجہ ہوتے اور بھی ان کی طرف توجہ کر کے فرماتے ، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ یقیناً اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں سلح کرادے گا'۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں سلح کرادے گا'۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں سلح کرادے گا'۔ اسکے دریا کہ اسلح ہے۔ اسلامی کی دوبڑی جماعتوں میں سلح کرادے گا'۔ اسکے دریا کی کرادے گا

شارح بخاری محدث کبیر علامه غلام رسول رضوی رحمة الله علیه اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

''اس مقام میں تفصیل کھاس طرح ہے کہ جب عبدالرحمٰن مادی نے میں مقام میں تفصیل کھاس طرح ہے کہ جب عبدالرحمٰن مرادی نے میں حضرت علی کھا کوزخی کردیا اور ای سال رمضان المبارک میں ان کے صاحبز ادے امام حسن کے بعد وہ خلیفہ ہیں تو وہ اس معاملہ میں کئی روز متفکر رہے پھرانہوں نے لوگوں میں اختلاف پایا۔ بعض لوگ ان کی طرف میلان رکھتے تھا ور بعض لوگ امیر معاویہ کھی طرف داری کرتے تھے اور معاملہ درست ہوتا نہ ویکھا تو انہوں نے ملمانوں کی اصلاح اور ان کے خونوں کے بچاؤ اور ان کی حفاظت میں نظر ڈالی تو وہ اس نتیجہ پر پہنچ کہ امت میں اختلاف سے بہتر ہے کہ وہ خلافت امیر معاویہ کے والہ کردیں چنانچ انہوں نے ایکھے کے رہے خلافت امیر معاویہ کے والہ کردیں چنانچ انہوں نے ایکھے کے رہے اللاقل میں خلافت امیر معاویہ کے والہ کردیں جنانچ انہوں نے ایکھے کے رہے۔

تنهیمابخاری جهص ۳۳-۲۳۱) امام جلال الدین سیوطی اور علامه سیّد نعیم الدین مراد آبادی رحمة الله علیمانقل

فرماتے ہیں:

''حضرت علی کی شہادت کے بعد کو فیوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابھی چھ ماہ اور چھ دن آپ نے خلافت کی کھی کہ امیر معاویہ کھیا کہ دن آپ کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم اور فیصلہ دہندہ مان کر شرائط ذیل مقر بہوئیں کہ فی الوقت امیر معاویہ کھی خلیفہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے انتقال کے بعدام حسن کھی خلیفہ المسلمین ہوں گے۔ باشندگان مدینہ، تجاز اور عراق سے مزید کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا بلکہ حضرت علی بھی کے زمانہ سے جو دستور چلتا رہا ہے ہیں برقرار رہے گا۔ نیز امام حسن کھی کے ذمہ قرض کی اوا نیکی امیر معاویہ کھی کے ان شرائط کو امیر معاویہ کھی نے قبول کیا اور معاویہ کھی ہوگئی'۔

( تاريخ الخلفاء اردوس ١٩٣١٩٣ مواغ كر بلاص ٥٩)

مشهورمور خين علامه ابن خلدون اورحافظ ابن كثير لكصة بي:

''امام حسن علیہ اپنی خلافت کے چھٹے مہینے خلافت سے دستبردار ہوئے اور امیر معاویہ علی بیعت کی .....اور کافہ سلمین (تمام مسلمانوں) نے ان کی خلافت پر بیعت کی ۔ یہ واقعہ نصف اسم ہے کا ہے اس کی خلافت پر بیعت کی ۔ یہ واقعہ نصف اسم ہے کا ہے ۔ اس وجہ سے بیسی'' عام الجماعت'' کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے''۔ (تاریخ ابن خلدون اردواؤل ص۵۵۵ ماریخ ابن کیری بشتم ص۵۳۲ ۲۲۵ میں افران افران فرماتے ہیں:

"معالحت طے ہونے کے بعد جب حفرت امام حسن اللہ نے کہ حفرت معاویہ اللہ کے کہ حفرت معاویہ اللہ کے کہ حفرت معاویہ اللہ کوفہ میں آئیں حفرت حسن اللہ نے خطبہ پڑھااور فر مایا کہ:اے لوگو! ہم

تہمارے سردار اور تہمارے مہمان ہیں اور ہم تہمارے نبی کے ابلِ
ہیت سے ہیں جن سے اللہ نے ناپاکی کو دور کر دیا اور انہیں خوب پاک
کر دیا ہے۔ اس کلمہ کو کئی مرتبہ کہا یہاں تک کہ سب لوگ رونے لگے اور
ان کے رونے کی آواز کا نول میں آئی۔ پھر جب حضرت معاویہ کے کوفہ
ہینچ تولوگوں نے ان سے بیعت کی .....

حفزت معاویہ ﷺ نے کہا: اے حسن! اٹھواورلوگوں سے بیان کرو۔ جو ہمارے اور تمہارے درمیان واقعات گزرے ہیں ان کوظا ہر کرو۔ پس حفزت امام حسنﷺ اس بات کے بیان کرنے کو کھڑے ہو گئے جس کے متعلق انہوں نے پہلے سے پچھٹورنہ کیا تھا۔انہوں نے اللہ کی حمد وثناء بیان کی بعداس کے فی البد یہ فرمایا کہ اے لوگو!

"الله نے تہمیں ہارے اگلے (لیمی نبی الله عنی میرے) کے ذریعہ سے ہماری جانوں ہمایت کی اور ہار نے پچھلے کے (لیمی میرے) ذریعہ سے تہماری جانوں کی حفاظت کی۔ آگاہ رہو! سب سے زیادہ عقلمندی پر ہیزگاری ہے اور سب سے زیادہ بوقو فی بدکاری ہے اور بیمعاملہ جس کے متعلق ہمارے اور معاویہ کے درمیان میں اختلاف ہوا (دوحال سے خالی ہیں) یا تو وہ مجھ سے زیادہ اس کے حقد ار ہیں اور یا بیر میراحق ہے جو میں نے الله عزوجل کیلئے اور امت محمد یہ بھی اصلاح کیلئے اور تہماری جانوں کی حفاظت کیلئے ترک کردیا"۔ (احدالفائد فی معرفة السحابة اردوج سے ۱۹۵۹)

''جسسال حفرت امام حن کے حفرت امیر معاویہ کے سے سلح کی۔ ان کی بیعت فرمائی اور انہیں خلافت سپر دکر دی اس سال کو ''عام الجماعة'' کہتے ہیں اس لئے کہ ملت اسلامیہ نے تقریباً چھسال کے تفرقہ وتشتت کے بعد اس سال ایک خلیفہ پراجماع کیا تھا''۔

(اسدالغابداردوج ٢٩٥١)

تهذيب العقا كدشرح عقا كد شفي كي تصريح ملاحظه مو:

'' جب خلافت نبوی کا ز مانه گزر چکااور حکومت وسلطنت کا دور شروع ہوا تو حضرت امام حسن ﷺ نے معاویہ ﷺ سے سمح کر لی اس لئے انہیں اہل سنت و جماعت نے اسلام کا پہلا سلطان مانا ہے۔اور حضرت امام حسن الله كاصلح كرنا بجه قلت وذلت كي وجدسے نہ تھا۔اس كئے كمان ہے جالیس ہزارمہا جرین اور انصار اور تا بعین نے بیعت کی تھی اور ان کے ماتھی جنگ کو پیند کرتے تھے اور ملح سے راضی نہ تھے۔سید مرتفنی بیثیوائے امامیہ نے روایت کی ہے کہ حفزت امام حسن ﷺ نے صلح کے وتت خطبہ فرمایا کہ معاویہ ﷺ نے نزاع کی مجھ سے اس چیز میں (لیمی خلافت میں ) جومیراحق تھانہ کہان کا میں نے امت کی بہتری اور فتنہ کا موقوف ہوناصلح میں دیکھا کہ تم نے جھے سے بیعت کی ہاں بات یرکہ جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرواور جس سے میں جنگ کروںتم بھی اس سے جنگ کرو۔میرے نزدیکے مسلمانوں کے خون کی گہرداشت اس سے بہتر ہے کہ ان کا خون بہایا جائے۔ میں نے صلح تہاری بہتری کے خیال سے کی ہے۔ یس سلح حفرت امام حس اللہ کی مقبول تھی حضرت ﷺ نے جوان کی نسبت فرمایا تھا۔ لَعَلَّ اللّٰهُ أَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظْيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رواه البخاري (امیر ہے کہ الله صلح کرادے ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بوی جماعتوں میں ) محققین السنّت کے نزدیک یہاں صلح سے یہی صلح مراد ہے۔ پس جن لوگوں کے نزدیک بغاوت کا اطلاق معاویہ ﷺ پرتھا اس صلح کے بعدوہ بھی شرر ہا''۔ (تہذیب العقائدشرے عقائد نفی ص٩٥-٩٥)

فقيه اجل حضرت مولا نا امجه على اعظمى فرمات بين:

"سیدنا ام حن مجتی کے ایک فوج جرار جانتار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد و بالاختیار ، تھیار رکھ دیے اور خلافت امیر معاویہ کے سپر دکر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمالی اور اس صلح کو خضور اقد س کے سپر دکر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمالی اور اس صلح کو خضور فرمایا: "اِنَّ ابْنِی هذا سَیّدٌ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ یُصْلِح بِم بَیْنَ فِئَتَیْنِ فِرَایا: "اِنَّ ابْنِی هذا سَیّدٌ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ یُصْلِح بِم بَیْنَ فِئَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ میرایہ بیٹا سیّدے میں امیدفر ما تا ہوں کہ اللّٰه عن دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کرادے "و اللّٰه عن دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کرادے "و امیر معاویہ کے پر معاذ اللّٰه فتی وغیرہ کا طعن کرنے والاحقیقۂ حضرت امام صحافی اللّٰہ حضور سیّد عالم کے بلکہ حضور سیّد عالم کے اللّٰہ حضور سیّد عالم کے بلکہ حضور سیّد عالم کے اللّٰہ حضور سیّد عالم کے معاذ اللّٰہ دینے دو بل پر طعن کرتا ہے "۔ معاذ اللّٰہ در (بایش بیت حصاف ل ۵۰)

محدث لا مورى شارح بخارى صاحب فيوض البارى علامه سيدمحمود احمد رضوى . ومنه الله عليه وقم طراز مين:

''خلیفہ' راشدسیدنا امام حسن علیہ السلام اپ والد ماجد کی شہادت کے بعدسات اہ تک مندخلافت پر شمکن رہے۔ جب اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو جناب امیر معاویہ سے لڑائی کی شکل پیدا ہوگئی۔ آپ نے مسلمانوں کی باہم لڑائی اور خوزیزی کو پہند نہ کیا اور چند شرائط کے ساتھ خلافت، جناب امیر معاویہ خلائے سیر برکردی اور صلح ہوگئی اور حضور بھی کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میر ابیٹا مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا'۔

(شان محاب ۱۲۳ ۱۳۳)

جناب غوث الثقلين سيد ناغوث اعظم شيخ عبد القادر جيلاني الله فرمات مين:

" حضرت المحن الله وجهد کے وصال اور حضرت امام حسن الله وجهد کے وصال اور حضرت امام حسن الله وجهد کے فلافت ہے۔ حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی الله ونهم کیلئے خلافت مسلمانوں کوخون ریزی ہے بچایا جائے خلافت مسلمانوں کوخون ریزی ہے بچایا جائے خلافت حضرت امیر معاویہ کے بیرد فرمائی علاوہ ازیں نبی اکرم کی کا ارشادگرای بھی آپ کے بیش نظر تھا۔ آپ کے خضرت امام حسن کے ارشادگرای بھی آپ کے بیش نظر تھا۔ آپ کے بارے میں فرمایا: "میرایہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے دو کر بارے میں فرمایا: "میرایہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے دو برحضرت امام حسن کے عقد کی بنا کی جارے معاویہ کی کا مامت واجب ہوگئی۔ اس سال کو عام الجماعة برحضرت امام حسن کی کہا جاتا ہے "۔

(غدية الطالبين اردوص ٢٢٦\_٢٦)

امام احدا بن جر مكى رحمة الله عليه فرمات بين:

''مانعین خلافت معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے امر خلافت کوان کے سپر دکرنا کوئی اہم بات نہیں آپ نے صرف ضرورت کے تحت ایما کیا تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت معاویہ ہام خلافت کو حضرت حسن کے سپر دنہ کرتے تو خوزین کا در اگر حضرت امام حسن کے خلافت کوان کے سپر دنہ کرتے تو خوزین کا در قال کرتے ۔ آپ نے مسلمانوں کوخوزین کے ۔ آپ نے کیا نے کیلئے امر خلافت کو ترک کردیا اور ان لوگوں نے جو بات کی ہاس کے رد میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن کے امر خلافت کے ساتھا تے آدمی معاویہ کھا مام برحق اور حضرت معاویہ کے ساتھا تھا۔ پس کے خلافت سے علیجہ گی اور حضرت معاویہ کے سپرد کرنا آپ کی خلافت سے علیجہ گی اور حضرت معاویہ کیا جاسکتا تھا۔ پس آپ کی خلافت سے علیجہ گی اور حضرت معاویہ کے سپرد کرنا آپ کی خلافت سے علیجہ گی اور حضرت معاویہ کے سپرد کرنا آپ کی خلافت سے علیجہ گی اور حضرت معاویہ کیا جاسکتا تھا۔ پس

اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھا جیسا کہ خلافت سے دستمبرداری کا واقعہ اس
پردلالت کرتا ہے کہ آپ نے بہت می شرطیں لگا ئیں جن کی حضرت
معاویہ شےنے پابندی کی اور انہیں پورا کیا اور شیخ بخاری کی روایت بیان
ہوچی ہے کہ حضرت معاویہ شےنے امام حن شے ہے سلح کی درخواست
کی اور میرے اس بیان پر بخاری کی وہ گزشتہ حدیث بھی دلالت کرتی
ہے جو حضرت ابو بکر شے ہم وی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے
رسول کریم ہے کومنبر پرد کھا اور حضرت حن شے آپ کے پہلو میں بیٹھے
تھے آپ ایک بارلوگوں کی طرف اور دوسری بار حضرت حسن شے کی طرف
متوجہ ہوتے اور فرماتے "میرایہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے
در لیے مسلمانوں کے دوظیم گروہوں میں میں کرائے گا"۔

پی رسول کریم ان کور لیے اصلاح کی امید فرمار ہے
ہیں اور آپ واقعہ کے مطابق امرحق ہی کی امید کرتے ہیں پی حضرت
امام حن شی سے اصلاح کی امید اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت
معاویہ شکے حق میں آپ کی خلافت سے دستبرداری ایک درست قدم
تھا اور اگر حضرت امام حن شی خلافت سے دستبرداری کے بعد بھی
خلافت پر قائم رہتے اور آپ کی دستبرداری سے اصلاح نہ ہوتی تو
حضرت امام حن شی کی اس پر تحریف نہ کی جاتی ۔ اور حضور علیہ الصلاق ق
والسلام نے بغیر کی شرعی فائدہ کے حض دستبرداری کی تمنانہیں کی بلکہ جس
کے حق میں دستبرداری ہوتی ہے یہ بات اس کی صحت خلافت نفاذ
تصرف، واجب اللطاعت ہونے اور مسلمانوں کے امور کے قیام میں
مشتغل ہونے پردلالت کرتی ہے۔

يس رسول كريم الك كوحفرت الم حسن الله سي ميامير هي كم

ان کے ذریعے ملمانوں کے دوعظیم گروہوں میں اصلاح کی صورت پیدا ہوگی۔ اس میں حضرت امام حسن اللہ کے فعل کی صحت پر دلالت پائی جاتی ہے اور اس بات پر بھی کہ آپ اس معاملہ میں مختار تھے۔

اوراس سے بیشرعی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے خلافت اور ان کا مسلمانوں کے امور کی گرانی کرنا اور خلافت کے تقاضوں کے مطابق تصرف کرنا درست تھا۔ اور بیرسب با تیں اس صلح پرمتر تب ہوتی ہیں۔ پس اس وقت سے حضرت معاویہ کی خلافت کا بیٹروت بن گیا اور اس کے بعدوہ امام برحق لیعنی سے امام برحق کی نے امام برحق کی ہے۔

(السواعق الحرقه اردوس۱۹ اعتاا ۲۷) شارح مشکلوة صاحب مراة مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

''امام حن شار داری فر مائی اوران کا سالا نه وظیفه اور نذرانے قبول میں خلافت سے دستبر داری فر مائی اوران کا سالا نه وظیفه اور نذرانے قبول فر مائے۔اگر حفزت معاویہ میں معمولی فسق بھی ہوتا تو امام حن شام موں دے دیے مگران کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیے۔ نبی کریم شائے نے بھی امام حن شام حن شائی کہ ''میرایہ بیٹا سید ہاللہ تعالیٰ میں کے دریعہ مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں ملح فر مائے گا۔

اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں ملح فر مائے گا۔

ام حیین شاس سلم کے وقت عاقل ، بالغ ، مجھ دار تھ مگران امام حیین شاس میں خود بھی داخل مرکار شانہ نے بھی اس سلم پر اعتراض نہ فر مایا بلکہ اس میں خود بھی داخل مولی ہوگئے۔اگرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں کچھ عیب رکھتے ہوتے تو ہزید مردود کی طرح آپ اس وقت امیر معاویہ شانہ عیب رکھتے ہوتے تو ہزید مردود کی طرح آپ اس وقت امیر معاویہ شانہ عیب رکھتے ہوتے تو ہزید مردود کی طرح آپ اس وقت امیر معاویہ شانہ

کے مقابلہ میں آجائے۔معلوم ہوتا ہے کہ نگاہِ امام حسین ﷺ میں پزید فاسق فاجر ظالم وغیرہ تھا۔امیر معاویہ عادل ثقة مقی ُلائق بیعتِ امارت تھے۔اب کی کوکیاحق ہے کہ ان پرزبان طعن دراز کرئے'۔

(اميرمعاوييد إلى نظرص ٢٩)

پس یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن کے بعد عفور ابی عرصہ حکومت کرنے کے بعد حفز سے امیر معاویہ کے بعد حفز سے اس کی بیعت کی اور خلافت بھی ان کے بعد حکر دی اور وہ اس میں اس کیلے بھی نہ تھے بلکہ ان کے برادر اصغرابل بیت کے فروفرید جناب سیدنا امام حسین کے بھی اس میں شامل تھے۔ پس جب سلم ہو چکی تو اب ناراضگی کر کے منہ کالا کرنے سے کیا حاصل اور کیا جواز ہے؟

ریکھی معلوم ہونا چا ہے کہ معرض کا اعتراض صرف امیر معاویہ کی تہیں اتا۔ بلکہ انہیں خلافت سونینے والے سیدنا امام حسن کی پر بلکہ ان کے فیصلے کی تائید کرنے والے سیدنا امام حسین کی ترجھی آتا ہے۔ گویا امیر معاویہ کی پراعتراض کرنے والا جناب امام حسین کی اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے فیصلے پر تفید کرتا ہے۔ اس کا ہجار کے دل میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی بھی کوئی محبت اور عزت نہیں۔ اگر اس شخص کو اہلیت اطہار رضی اللہ عنہم سے محبت و عقیدت ہے اور یہ خفص واقعی شہرادگانِ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کوا ہے امام مانتا ہے تو اس کوآج ہی امیر معاویہ کی دشمنی ایسے برے عقید کے اللہ عنہما کوا ہے امام مانتا ہے تو اس کوآج ہی امیر معاویہ کی دشمنی ایسے برے عقید کے اور مردود نظر ہے سے تو بہ کر کے اہلیت اطہار کی معتمد ہستی ''امیر معاویہ گئی۔ کا لفت سے بازآ جانا جا ہے اور ان کی محبت کودل میں بسانا جا ہے۔ ور خلوگ سے بھی خلافت سے بازآ جانا جا ہے اور ان کی محبت کودل میں بسانا جا ہے۔ ور خلوگ سے بھی میں حق بجانب ہوں گے کہ بی شخص محب اللہ بیت نہیں بلکہ ایک فسادی ہے اور فرقہ میں وق ہے۔

داریت کو پروان چڑھانے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ اگر کسی کوالڈرتعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہوتو وہ سمجھے کہ پیسلم اور بیعت کسی غلط اور فائن آ دمی کے ہاتھ پرنہیں ہو عمق اور خلافت کسی ٹااہل کے سپر دنہیں کی جاستی۔اس قدراعتا داور اس قدر تقدر بق و تائید ہے کسی نیک ترین اور اہل ترین آ دمی ہی کونواز ا جاسکتا ہے اور امور امت کا والی کسی قابل ترین ہتی ہی کو بنایا جاسکتا ہے۔ جبکہ بیرب
کچھ امام عالی مقام شنر اوہ خیر الانام سیدنا امام حسن علیہ السلام نے کیا بلکہ امام عالی
مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کا ساتھ دیا تو یقین کرنا پڑے گا کہ
حضرت امیر معاویہ ﷺ ہایت معزز اور قابل تعظیم ستی اور اہلیت اطہار رضی اللہ عنہم کی
معتمد ترین شخصیت ہیں۔ اب دیکھئے وہاں کس قدر الفت و محبت ہے اور یہاں و شمنان
دین و ملت کیے نفرت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ وہ تو باہم شیر وشکر تھے اور سلے کے
دین و ملت کیے نفرت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ وہ تو باہم شیر وشکر تھے اور سلے کے

کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی بیہ ہوائی کی رشمن نے اڑائی ہوگی

جناب حسنين كريمين نذران ليترب

حفزت مفتی احمہ یارخان تعمی'امام احمد ابن حجر کمی اور علامہ سیّد محمد نعیم الدین مراد آبادی علیم الرحمیہ نقل فرماتے ہیں:

''امیر معاویہ ﷺ نیک دل بخی اور بہت علیم وکریم سے حبیبا کہان کے متعلق نبی اگرم شے خبر دی تھی۔ چنا نچہ آپ کی شاوت حسب ذیل واقعات نے طاہر ہوتی ہے۔
الف۔ ملاعلی قاری نے مرقا قرشرح مشکو قرمیں فرمایا امیر معاویہ ﷺ نے قبول امام حسن ﷺ نے قبول امام حسن ﷺ نے قبول فرمائے۔ (کتاب النامیہ)

ایشی عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الله علیہ الناهیہ میں اے یون نقل فرماتے ہیں: الماعلی قاری شرح مشکوۃ میں عبدالله بن بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن حضرت معاویہ کے ہال تشریف لائے تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں ایسا عظیہ پیش کروں گا کہ ایسا عظیہ نبق آپ کی خدمت میں ایسا عظیہ پیش کروں گا کہ ایسا عظیہ نبق آپ سے پہلے کی کو ملا ہوگا اور نہ آپ کے بعد کی کو ملے گا۔ پھر چار لا کھا عظیہ پیش کیا جوامام حسن بھی نے قبول فرمالیا "۔ (معترضین اور حضرت امیر معاویہ بھیاردوتر جمدالنا ہے عن طعن امیر معاویہ میں معاویہ بھی النا ہے بعد کی ایسا کو میں معاویہ بھی النا ہے بعد کی ایسا کے بعد کی کو ملا ہوگا اور نہ آپ کے بعد کی کو ملے گا۔ پھر چار لا کھا عظیہ پیش کیا جوامام حسن بھی نے قبول فرمالیا "۔ (معترضین اور حضرت امیر معاویہ بھیاردوتر جمدالنا ہے عن طعن امیر معاویہ بھی کہ کا معالم کی کو ملے گا۔

ب حاکم نے ہشام بن محمد سے روایت کی کہ امیر معاویہ نے امام حسن کے کیلئے ایک لا کھرو بے سالانہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اتفا قا ایک سال یہ وظیفہ امام حسن کو نہ پہنچا آپ نے چاہا کہ امیر معاویہ کو یادوہ انی کیلئے خط کھیں۔ جناب نبی اکرم کے نے خواب میں امام حسن کوفر مایا: اپنے جسے خلوق کو نہ کھور ب سے عرض کرواور فرمایا یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ اَقَٰذِفْ فِي قَلْبِي رِجَآءَ كَ وَاقْطِعُ رِجَآئِي عَنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا اَرْجُوْا اَحَدًّ غَيْرَكَ اللَّهُمَّ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِيْ وَقَصُرَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمْ تَنْتَهِ اللّهِ رَغْبَتِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْنَالَتِيْ وَلَمْ يَجِرُ عَلَى لِسَانِي مِمَّا اَعْطَيْتَ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْلِحِرِيْنَ مِنَ الْيَقِيْنِ فَخَصِّنِيْ بِهِ يَارَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔

ترجمہ: اے اللہ! میرے ول میں اپنی امید بھردے اور اپنے ماسوا سے
امید منقطع فر مادے یہاں تک کہ تیرے سواکس سے امید ندر کھوں۔ اے
اللہ! جس چیز سے میری طاقت کمزور ہے اور میرے عمل کوتاہ ہیں اور میری
رغبت وہاں تک نہ پینچی اور میر اسوال وہاں تک نہ پہنچیا اور وہ میری زبان
پر جاری نہ ہوا جو کہ تونے اگلوں اور پچھلوں کو یقین عطافر مایا ہے لیں مجھے
اس سے خاص کرا ہے جہان کے یا لئے والے۔

چنانچ بیدوظیفه امام سن کے شروع کردیا ابھی ایک ہفتہ نہ گزراتھا کہ امیر معاویہ کے بندرہ لا کھرد پینے ویا یعنی دولا کھوظیفہ اور تیرہ لا کھنڈرانہ'۔

(ایر معاویہ پہرایک نظر ۲۵۳۵۵ میں ۱۵۳۵ داردوس ۲۵۳۷ سوائے کر بلاس ۲۰ ۱۲) امام پوسف بن اساعیل نبھانی قدس سرہ العزیز نے یہی روایت امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ المخلفاء سے بروایت امام بیہ چی اور این عسا کرنقل کرتے ہوئے فرمایا: '' حضرت امام حسن کر ماتے ہیں جب حضرت معاویہ نے مجھے پندرہ لا کھ درہم بھجوادیے تو میں نے کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلیے جواپ نے والوں کو فراموش نہیں فر، تا اور دعا کرنے والوں کو ناکام نہیں فرما تا۔ مجھے نبی اکرم کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا حسن کیے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! خیریت سے ہوں اور اپنا واقعہ عرض کیا فرمایا: بیٹے! جو خالق سے امیدر کھے اور مخلوق سے امید نہ رکھے اس کے مماتھ ایسا ہی ہوتا ہے'۔

(بركاتِ آلرسول ﴿ ٢٥٣ جمه الشرف المؤبد آآلِ مُعر ﷺ) مخدوم الاولياء سلطان الاصفياء حضرت داتا تَنْجُ بخش سيدعلى جموري ﴿ مِيانِ فرما نَنْ مِين:

''ایک روز ایک شخص حفرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابن رسول اللہ! کی میں غریب و مفلس عمالدار ہول مجھ آپ کی طرف ہے آج شب کے کھانے کا انتظام ہوتا چاہے۔ آپ نے فرمایا: بیٹھ جا۔ ہمارا وظیفہ راستہ میں ہے آ جائے تو تجھے دیں۔ تھوڑی در نہیں گزری تھی کہ پانچ تھیلیاں دینار کی لائی گئیں جو حضرت معاویہ کی طرف ہے آئی تھیں۔ ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار حضرت معاویہ کی طرف سے آئی تھیں۔ ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار خواہش ہے کہ یہ رقم غرباء میں تقسیم فرمادیں آپ نے وہ تھیلیاں ای مائل کو دے دیں اور معذرت فرمائی کہ تجھے انتظار میں بہت دیر تظہر تا پڑا'۔ (کشف آئج باردوس ۱۸۵) مافظارین کیر نقل فرمائے ہیں:

"زيد بن حباب في حسين بن واقد سے بحواله عبدالله بن

بریدہ بیان کیا ہے کہ حفزت حسن بن علی حفزت معاویہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور آپ نے حفزت حسن اللہ عنہ آپ کوالیا عطیہ دول گا جو جھ سے پہلے کی نے نہیں دیا۔ پھر آپ نے انہیں چار لا کھ عطیہ دیا اور ایک دفعہ حفزت حسن اور حفزت حسین رضی اللہ عنہما آپ کے پاس آئے تو آپ نے فور انہیں دولا کہ عطیہ دیا اور دونوں سے کہا جھ سے پہلے کی نے انہیں عطیہ نہیں دیا حفرت حسین کھا نے آپ سے فرمایا آپ نے میا کھ ایس نے ہم سے افضل کی شخص کوعطیہ نہیں دیا '۔

(تاریخ این کثرج بشتم ص۵۸۹،۲۸۹)

(تاریخ ابن کثیرج بشتم ص۲۹۹)

حضرت مولا نامحرنی بخش طوائی رحمة الدُعلیه قل فرماتے ہیں:

" تاریخ کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ فی نے خلافت راشدہ کے احکام ہی کو نافذ کیا۔ اس میں نہ اپنی مرضی برتی نظام و جرکورواج دیا۔ ہم حضرت امیر معاویہ ہے کے دورامارت کو دور خلافت کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ہے نے بیت المال کومر بوط کیا۔ محاصل کوا بما نداری سے عوام کیلئے وقف کردیا۔ وہ بیت المال سے کثیر نذرانہ حضرت امام حسن کی کوویتے رہے۔ ہرسال ان کی ضروریات سے بڑے کرادا کرتے رہے پھرامام حسن کے علاوہ اہلیت

کے دومرے افراد بھی بیت المال سے کثیر وظائف پاتے رہے۔ آپ کی فر مائش اور سفارش کو بہ طبیب خاطر قبول فرماتے۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ کھی گئے۔ جناب حضرت امام حسن کھی ہی ان دنوں مکم مگرمہ میں تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کھی نے آپ کوای وقت ای پریشانی کا تذکرہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ کھی نے آپ کوای وقت ای برارور جم ادا کئے'۔

(النارالحاميلن ذم المعاويص١٠١)

رصلح کے معاہدے کے بعد حفرت معاویہ کے آرام کا امام حن کے بہت اچھا سلوک کیا۔ مدینہ منورہ میں ان کے آرام کا خیال رکھا۔ ہر طرح کی آسائش بہم پہنچائی۔ کوفٹ بھرہ اور عراق کے علاقوں میں جتنا مال تھا وہ حضرت حن کے حوالے کیا۔ آپ پر جتنا قرض تھا وہ سب ادا کردیا۔ ایک لا کہ درہم سالانہ وظیفہ دیٹا شروع کردیا۔ ایک سال وظیفہ دیٹا شروع کے کردیا۔ ایک سال وظیفہ دیٹا شروع کے بائج لا کہ درہم ادا کے۔ جب حضرت معاویہ کے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سارے اشراف مدینہ کو جمع کیا اور پانچ ہزارے لے کر پانچ لا کہ درہم تک ان میں تقسیم کردیا اور ہرایک کو حسب مراتب انعام دیا۔ جب حضرت امام حسن کے کا معاملہ آیا تو آپ کو اتفاق نے فق حات سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن کے کے اتفاق نے فق حات سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن کے کے اتفاق نے فق حات سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن کے کے اتفاق نے فق حات سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن کے کے اتفاق نے فق حات سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن کے کے اتفاق نے فق حات سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن کے کے اتفاق نے فق حات سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن کے کے اتفاق میں کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت سے کہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن کے کے اتفاق میں کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن کے کے اتفاق میں کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت سے بہت سامان

(النارالحاميلن ذم المعاوييس ٢٦١ ١٦٢)

" حضرت معاويه ﷺ كامعمول تها هرسال بزاروں درہم بيت

المال سے لے کر حضرت امام حسین کوریتے تھے۔اس کے علاوہ بیش بہاتھے اور ہدایا بھیجا کرتے تھ'۔

(النارالحامية ن زم المعاوييس ١٦٨ ـ ١٦٩ بحواله نامخ التواريخ جلد خشم )

# بروز تیامت فورانی چاور میس آئیس کے

حضرت عبدالله بن عمر الله کی روایت ہے کہ جناب رسول الله ﷺ نے امیر معاویہ کھے کے معاویہ کا میں معاویہ کا معاویہ کا میں معاویہ کا میں معاویہ کا میں معاویہ کا میں معاویہ کا معاویہ کا میں معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا میں معاویہ کا میں معاویہ کا میں معاویہ کا میں معاویہ کا معاویہ کے معاویہ کا مع

اَمَّا إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رِدَاء ' مِنْ نُوْدِ الْإِيْمَانِ-ترجمہ: آپ قیامت کے روز اس حال میں آئیں گے کہ آپ پر ایک نورانی چادر ہوگی جو کہ آپ کے ایمان کے نور کی ہوگی'۔

(مناقب سيدنا مير معاويه الشي ٨٥ بحوالدا بن عسا كرنمبر ٢٥ص١٥)

ای طرح ایک دفعہ جناب سعید بن ابی وقاص اللہ نے جناب صدیقہ بن یمان اللہ کو کاطب کر کے فرمایا:

"السّتُ شَاهِدٌ يَوْمَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاوِيةً يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَاوِيةً بَنُ اَبِى سُفْيَانَ وَعَلَيْهِ حُلَّةً مِّنْ نُوْدٍ طُاهِرُهَا مِنَ الرَّضَا يَفْتَخِرُ بِهَا فِي الْجَمْعِ طُاهِرُهَا مِنَ الرَّضَا يَفْتَخِرُ بِهَا فِي الْجَمْعِ لِكِتَابَةِ الْوَحْيِ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُلَيْفَةُ نَعَمْ۔

ترجمہ: کیا آپ اس دن وہاں موجو ذہیں تھے جب جناب رسول اللہ اللہ اللہ علی نے سیدنا امیر معاویہ کھی کہا تھا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ وہ ایک نور کا لباس پہنے ہوں گے اس کا ظاہر اللہ کی رحمت ہوگی اس کا باطن اللہ کی رضا ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ تمام میدان محشر میں فخر کریں گے اور یہ نور کا لباس آپ کو جناب رسول اللہ کھی کی بارگاہ

میں وجی الہی کی کتابت کرنے کی وجہ سے عطا ہو کا۔ حذیفہ نے کہا: ہاں (ٹھیک ہے)'(مناقب سدنا امر معاویہ علیہ ۸۸ بحوالہ بن عسا کر نبر ۲۵ ص۱۱)

## فضيلت مين شك كرنيوا ليكوآ ككاطوق يهناياجائكا

رَ جمان القرآن حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرمات بي كه جناب رسول خدا الله عنه أن مايا:

اَلشَّاكُ فِي فَضْلِكَ يَا مُعَاوِيَةَ تَنْشَقُّ الْآرْضَ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَفِي عُنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي عُنُقِهِ طَوْقُ نَارٍ ـ

ترجمہ: اےمعاویہ! جوتیری نضیات میں شک کرے گاوہ جب قیامت کو اسٹے گا تواس کے گلے میں آگ کا طوق ہوگا۔

(مناقب سيدنا امير معاويه عصيص ٨٨ نراله ابن عسا كرنمبر ٢٥ص١٠)

### معترض دوزخ کے کول میں سے ایک کتا ہے

امام المسنّت مجدد من ولمت امام احمد رضاخال بریلوی رحمة الله علیه علامه شهاب الله ین خفاجی کی دنسیم الریاض شرح شفائے امام قاضی عیاش ' نے فقل فرماتے ہیں: وَمَنْ یَتَکُونُ یَطْعَنُ فِیْ مُعَاوِیَةَ فَذَاكَ مِنْ یَكُونُ یَطُعَنُ فِیْ مُعَاوِیَةَ فَذَاكَ مِنْ یَكلابِ الْهَاوِیَةَ

ترجمہ: جوحفرت امیر معاویہ ﷺ پرطعن کرے وہ جہنمی کوں میں ہے ایک کتا ہے۔ (احکام ٹریعت حصاؤل ۱۰۱۳)

### لعنت كرنے والے كادوز في كتوں سے استقبال ہوگا

ابن عساكر معقول ہے جناب ابو ہريره ﴿ فَرِمَاتَ مِين كهرسول الله ﷺ فَرْمَايا:

يَا ابَا هُرَيْرَةً إِنَّ فِي جَهَنَّمَ كِلَابًا .... يُسَلَّطُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى

مَنْ لَعَنَ مُعَاوِيَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ۔ تر بھہ: اے ابو ہریرہ! دوزخ میں کچھ (خونخوار) کتے ہوں گے وہ اس بربخت پرچھوڑے جائیں گے جود نیا میں معاویہ پرلعنت کرتا ہوگا''۔ (مناقب سینا امیر معانی پیشش ۲۵ کوالدا بن عسا کرنبر ۲۵ ص ۱۱)

حضرت امير معاوييه ظليه كوبرا كمني والكوامام بناناحرام:
امام المسنّت اعلى حفزت عظيم البركت امام احدرضا خان فاضل بريلوى رحمة الله عليه فرمات مين:

''جس کی گمرای حد کفرتک یہ پینچی ہوجیے تفضلیہ کے مولی علی کو شخین (حفرات ابو بکر صدیق وغمر فاروق) سے افضل بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا تفسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثلِ امیر معاویہ وغمرو بن عاص و ابومویٰ اشعری ومغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہتے ہیں۔ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمہ مکروہ ہے کہ انہیں امام بنانا حرام اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا (یعنی دوبارہ پڑھنا) واجب' ۔ (احکامِ شریعت حصاق ل سب کا پھیرنا (یعنی دوبارہ پڑھنا) واجب' ۔ (احکامِ شریعت حصاق ل سب کا پھیرنا (یعنی دوبارہ بیٹر ہونا) واجب' ۔ (احکامِ شریعت حصاق ل سب کا پھیرنا (یعنی دوبارہ بیٹر ہونا)

مدیث کی روایت اور آپ کی عدالت وثقا*ج*ت

'' حضرت امیر معاویہ کے میشرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے بر ہے جلیل القدر صحابہ سے احادیث روایت کیس جو تمام محدثین نے قبول کیس اور اپنی کتب میں کھیں' اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے امیر معاویہ کے اور ایا تی کسی اور احادیث نقل کیس ۔ خیال رہے کہ فاس کی روایت ضعیف ہوتی ہے یعنی قابل قبول نہیں ہوتی .....اگرامیر معاویہ کی روایت ضعیف ہوتی ہے یعنی قابل قبول نہیں ہوتی .....اگرامیر معاویہ میں فتی وظلم وغیرہ کا شائبہ بھی ہوتا تو یہ حضرات ان سے روایت حدیث نہ کرتے''۔ (ایر معاویہ کے بایک ظرم ۴۵۔۵۰)

''جناب امیر معاویہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اپنی ہمشیرہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان سے آگے روایت کرنے والوں میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبدالله بن زبیر، جریر الحکلی ، معاویہ بن خدت کی سائب بن یزید، نعمان بن بشیر، ابوسعید خدری اور ابوامامہ بن ہمل (رضی اللہ عنہ م) ایسے بزرگ لوگ ہیں۔ تابعین کرام میں سے بزرگ اور فقیہہ شخصیات یہ ہیں۔ عبداللہ بن حارث بن نوفل، فیس بن حازم، سعید بن میں ہیں۔ عبداللہ بن حارث بن توفل، ابو والے عیلی بن طلحہ مجمد بن عبد الرحمٰن بن عوف، ابو والے عیلی بن طلحہ مجمد بن عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمٰن بن عوف، ابو مجلزم مران مولی عثمان ، عبداللہ بن محرید بن عبداللہ بن شخیر وغیر ہم علیل مجام بن منبہ ، ابوالعریان نخی اور مطرف بن عبداللہ بن شخیر وغیر ہم علیل القدر تابعین علماء وفقہا نے روایا ہے حدیث لیں اور قبول کیں'۔

(دشمنانِ امیر معاویه هینکاعلمی محاسبه جام ۱۱۳ امیر معاویه پینی پرایک نظرص ۲۹ و ۵ مید نامیر معاویه پیشار دوتر جمه تطبیر البخان ص ۵۹ و ۲۰ معترضین اور حفزت امیر معاویه پیشار دوتر جمه النامیه عن طعن امیر معاویه پیشیس ۳۷)

''امیر معاویہ ﷺ کی (۱۹۳) احادیث (روایات) ہیں' جن میں چارہ وہ ہیں جنہیں مسلم و بخاری دونوں نے روایت فر مایا اور چار صرف بخاری نے اور پانچ صرف مسلم نے۔ باقی احمد، ابو داؤد، نسائی، بیہی ، طبرانی، تر ندی اور مالک وغیرہم محدثین نے روایت فریائیں'۔

(امیرمعاویہ دی برایک نظر ۱۵، سیدنا میر معاویدار دوتر جمة تطبیر البنان ۱۳۰۰)

"بخاری و مسلم حضرت معاویہ سے حدیثیں روایت کرتے ہیں حالا نکہ وہ صرف ثقہ، ضابط اور صدوق راویوں کی روایت بیان کرتے ہیں اور یہی ان کی شرط ہے اور مروان بن حکم نے کتاب طہارت میں آپ کو

ضعفاء کی صف نے خارج رکھا ہے حالا تکہ وہ ضعیف روایات بھی حاصل کرتا ہے''۔ (متر نین اور حفر ت امیر معاویہ النامیہ عن طعن امیر معاویہ ۱۳۳۰) ' خیال کرنا چاہیے کہ امام بخاری ومسلم وہ بزرگ ہتیاں ہیں جو ذرا سے شبہ فت کی بنا پر روایت نہیں لیتے ان بزرگوں کا امیر معاویہ کی روایت قبول فرمالینا باعلان بتار ہاہے کہ امیر معاویہ شان کی نگاہ میں متی عادل نقہ قابل روایت ہیں '۔ (امیر معاویہ شیر ایک نظر س ۵۰)

#### اتباع سُنت اوراطاعت رسول على

حضرت امیر معاویه پی جناب رسول خدا کی کے احکام کی بجا آوری کو ہمیشہ لازم جانتے اور جب بھی کوئی حدیث پاک سنتے یا جناب رسول اللہ کی کا کوئی عمل انہیں معلوم ہوتا تو فوراً اس پر عمل پیرا ہوجاتے۔اس کی ایک تا در مثال وہ دلجیپ واقعہ ہے جومشکلو قاشریف میں بحوالہ' تر مذی اور البوداؤد' منقول ہے، ملاحظہ ہو:

''ایک مرتبہ حفرت معاویہ کا اور اہل روم جو کفار تھے کے درمیان سلح کا عارضی معاہدہ ہوااور سلح کی مُدّ ت کے دوران ہی آپ اپنی فوجوں کو روم کی سرحدوں پر جمع کرتے ہوئے ان کے شہروں کی طرف چل پڑے تا کہ جب معاہدہ پورا ہوجائے تو فورا ان پر جملہ کردیں۔ اس پر ایک صحابی حفرت عمرو بن عبہ جو گھوڑ نے پر سوار تھے''اللّٰهُ اُکُبَرُ اللّٰهُ اَکُبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهِ الْکَبرُ وَ فَاء '' لَا خَدُر'' ''پکارتے ہوئے آئے۔ مطلب یہ کہ الله اکبرالله اکبروفا ہونی چا ہے بدعہدی نہیں۔ اس لئے کہ مومن کا شیوہ وفائے عہد اکبروفا ہونی چا ہے بدعہدی اور خیانت نہیں۔

تو اس کے متعلق حضرت معاویہ رہے نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے: میں نے رسول اللہ ﷺ پیڈر ماتے سا ہے کہ "مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِ عَهْد " فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشْدُنَهُ حَتْى يَمْضَى اَمَدُهُ" - لَي يَن جَل كاكي قوم عهد موتوه وه نرق عهد كول اورندا بدل حتى كراس كي مت كزرجائ \_

حفرت عمرو بن عبسه کا مقصد بی تھا کہ ازروئے حدیث جنگ بندی کے معاہدے کے دوران جس طرح حملہ کرنا جائز نہیں ای طرح وثمن کے خلاف فو جیس لے کر روانہ ہونا بھی جائز نہیں۔ چنانچہ جب حضرت معاویہ شانے رسولِ خدا ﷺ کا یہ فرمانِ عالیشان سنا تو فو را تعمیل کی اور فوجوں کووا نیسی کا تحکم دیا اور انہیں واپس لے گئے''۔

(مفكوة المعاني ص ٣٨٧ باب كنزالامان)

حفرت علامه ابن جرمکی رحمة الله عليه قل فرماتے ہيں:

'' حفرت ابوالدردا کے سے روایت ہے' اس کے سب رادی صحیح احادیث کے رادی ہیں سواایک رادی کے مگر وہ بھی ثقہ ہے۔ حفرت ابوالدردا کہتے تھے۔ میں نے رسول خدا کی کے بعد کی کوئیس دیکھا کہ اس کی نماز آپ کی نماز سے زیادہ سے زیادہ مشابہ ہوسواتمہارے اس مرداریعنی حفرت امیر معاویہ کے ۔ پس اس جلیل القدر صحابی نے حفرت معاویہ کی جو یہ منقبت بیان کی ہے اس کوغور سے دیکھواس سے حفرت معاویہ کی جو یہ منقبت بیان کی ہے اس کوغور سے دیکھواس سے حضرت معاویہ کی فقاہت اوراحتیا طاور کوشش اتباع نبوی میں خصوصاً دربارہ نماز جوافضل عبادت بدنیہ ہے' طاہر ہے' ۔

(سيد تامير معاويه ﷺ دورتر جمه تظهير الجنان ص ٥٥\_ ٥٦)

حفرت علامہ شیخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الشعلیة قل فرماتے ہیں:
''حفرت معاویہ ﷺلوگوں کو حدیث (سنت) کی اتباع کا تکم فرماتے تھے۔امام ابن جرعسقلانی فرماتے تھے۔امام ابن جرعسقلانی

فر، تے ہیں کہ جب حفرت معاوید مدینہ شریف میں آتے اور یہاں کے فقہاء ہے کوئی الی چیز سنتے جوسدے رسول کے مخالف ہوتی تو اہل مدینہ کو جع كرك فرمات كه كهال بي تمهار علماء؟ ميل في تو خضور عليه الصلوة والسلام كويون فرماتے سا ب اور اس طرح كرتے ويكھا بـ....امام ملم ا یو سی معرف معاوید است روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ حد بنیں وہ روایت کروجو حفزت عمر فاروقﷺ کے مہدمیں روایت کی گئی ہیں۔اس لئے کہ حفرت عمر اللہ گوں کوخوف الہی ہے ڈراتے تھے۔ شارح ملم فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت بغیر تحقیق وید قیق کے کشرت احادیث بیان کرنے سے ہاں لئے کہ حفرت معاویہ اللہ کے زمانے میں اہل کتاب کے مفتوحہ علاقوں میں ان کی کتابوں سے نقل و روایت کا رواج شروع ہوگیا تھا اس لئے آپ نے اس مے منع فر مایا اور لوگوں کوعہدِ فاروقی کی مرویات کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا کیونکہ حفزت عمر ایت مدیث کے معالمے میں تخی کرتے تھے اور ضط سے کام لیتے تھےلوگ ان کی ہیت وسطوت ہے خوفز دہ تھے اور وہ حدیث میں جلد بازی ہےلوگوں کومنع فر ماتے تھے۔احادیث پرشہادت طلب کرتے تھے یہاں تک کہ احادیث خوب متعقر ہوگئیں اور سنن مشہور ہوگئیں'۔ (معترضين اورحفزت اميرمعاويه پيشارو دتر جمه الناهية من طعن اميرمعاويي ٣٨ ـ ٣٨ ) " حفزت امير معاويه اتباع سنت مين حريص تقے امام بغوي شرح النه میں الی مجلزے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ﷺ ایک دن نكلے تو عبدالله ابن عام اورعبدالله ابن زبیر بیٹھے تھے ابن عام دیکھ کر کو ہے ہو گئے جبکہ ابن زبیر بیٹھ رہے۔حفرت معاویہ نے فرمایا کہ ر سول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو تحق سے چاہے کہ لوگ اس کیلئے کھڑ ہے

ہوں تو وہ اپناٹھکا ناجمّم کو بنائے۔اس حدیث کوتر مذی، ابوداؤ داور مند احمہ نے بھی روایت کیا ہے <sup>ا</sup>۔

حفرت معاویہ کی حضورا کرم کے سے صدورجہ مجت کی ایک مثال وہ ہے جس کو قاضی عیاض نے شفا شریف میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عالب بن ربیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم سے ملاقات کیلئے گھر کے دروازے میں داخل ہوئے تو حضرت معاویہ پلنگ سے اٹھے اور ان سے بغلگیر ہوکر ملے ۔ ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور مرغاب نا می علاقہ ''جو کہ نہر مروکے پاس تھا'' کی زمین ان کوعطا کردی ۔ یہ عطاوا کرام صرف اس کئے تھا کہ حضرت عالب کی صورت حضورا کرم نورجسم کھی کی صورت شریفہ کے مشابر تھی'' سبحان اللہ

(معترضین اور حضرت امیر معاویه پیشهٔ اُردور ترجمه الناهیه محن طعن امیر معاویه ۲۵ م ۲۵ م کتاب الشفاءار دودوم ص۱۰۱)

#### الملبيت اطهار سے عقيدت ومحبت

حضرت شيخ عبدالعزيزيه باروى رحمة الله عليقل فرمات بي:

''ابن عسا کر بسند ضعیف حفزت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ بیس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بیس حاضر تھا۔ حفزت ابو بکر صدیت، حفزت عمر فاروق' حفزت عثان غنی اور حفزت معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی حاضر خدمت تھ کہ حفزت معاویہ صاضر خدمت اقدال ہوئے حضور علیہ السلام نے حفزت معاویہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں علی سے عبت ہے؟ عرض کیا: ہاں یا معاویہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں علی سے عبت ہے؟ عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! ﷺ بھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب تمہارے درمیان

ا حافظ ابن كثر نع بهى استاريخ من نقل فرمايا بيدو يكفي تاريخ ابن كثيرج مشتم ص١٢٥

چپقاش ہوگی حضرت معاویہ نے عرض کیا: یارسول اللہ عظا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور عفو حضرت معاویہ نے عرض کیا ہم قضائے اللی پرراضی ہیں ای وقت بیآیت تازل ہوئی: وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا افْتَدَلُوْ اوَلٰكِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ"

(معرضين اورحفرت اميرمعاديين اردورجم الناهيكن طعن اميرمعاديي ٥٥)

محدین محمود آملی این تصنیف نفائس الفنون میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ﷺ کے پاس حضرت علی ﷺ کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: کہ حفزت علی خدا کی فتم! شیر کی طرن تھے جب آپ آواز لگاتے تھے اور جب ظاہر ہوتے تو جاند کی طرح۔ جب عطاو اکرام پر آتے تو باران رجمت کی طرح ہوتے تھے۔ بعض حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل میں یاعلی؟ فرمایا کہ حضرت ملی کے چندنفوش بھی آل ابی سفیان سے بہتر ہیں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ آپ نے علی سے جنگ کیوں کی؟ فرمايا كه حكومت وبادشامت بين بين فرمايا: الملك العقيم يعنى مکی جنگ تھی۔ پھرفر مایا: کہ جوحفرت علی کی مدح میں ان کی شایان شان شعر سنائے میں اس کو ہرشعر کے بدلے ہزار دینارانعام دوں گا۔ چنانچہ عاضرین نے شعر سائے اور حفزت معاویہ فرماتے تھے کے علی ﷺ جھے افضل ہیں پھرحضرت عمرو بن عاص ﷺ نے کی شعر بڑھے۔ جب و داس

هُوَ النَّبَاءُ الْعَظِيْمُ وَفُلْكُ نُوْحِ وَبَابُ اللَّهِ وَانْقَطَعَ الْخِطَابُ لَا اللَّهِ وَانْقَطَعَ الْخِطَابُ

حضرت معاویہ رہے ہے اس شعر کو پیند کیا اور انہیں سات ہزار ویٹار مرحمت فرمائے''۔

(معترضین اور دهنرت امیر معاویه پیلاد و ترجمه الناهیه عن طعن امیر معاویی ۵۳۲۵) حضرت مفتی احمد یا رخان تعیمی رحمة الله علیه فقل فر مات بین:

ا حضرت علامہ مفتی احمہ یارتعبی اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں: حضرت علی بڑی خبر والے ہیں نوح طیہ السلام کی کشتی ہیں۔القد کا دروازہ ہیں ان کے بغیر اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ (امیہ معاویہ پھ پرایک نظرے ۵۵۔۵۵)

''صواعق محرقہ میں ابن عساکر سے روایت نقل کی گئے ہے کہ جنگ کے زمانے میں حضرت عقیل (حضرت علی ﷺ کے بھائی) نے علی ﷺ ہے۔
ﷺ نے کہا مجھے چھرو بید کی ضرورت ہے، دیجئے ۔فرمایا: ابھی نہیں ہے۔
آپ نے عرض کیا: مجھے اجازت دیجئے کہ امیر معاویہ ﷺ کے پاس چلا جاوک ۔حضرت عقیل امیر معاویہ کے باس چلا جاوک ۔حضرت عقیل امیر معاویہ کے باس بیٹے تو امیر معاویہ نے فرمایا: جاوک ۔حضرت عقیل امیر معاویہ کے باس بیٹے تو امیر معاویہ نے آپ کا بوااحر ام کیا اور ایک لاکھرو بیہ نذرانہ پیش کیا''۔ (امیر معاویہ ہے بایک نظر ص۵۵)

اورای طرح یہ محصی منقول ہے کہ:

"امیر معاویہ کے ایک بارضرار ابن حمزہ سے کہا مجھے علی ابن ابی طالب کے اوصاف سناؤ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے معاف رکھو امیر معاویہ کے انہا تہمیں خدا کی قتم! ضرور سناؤ۔ ضرار ابن حمزہ نے نہایت فصیح و بلیغ طور پر حضرت علی المرتضلی کے منقبت سنائی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

حفرت علی ﷺ بڑی سخاوت والے، سخت قوت والے، فیصلہ کن بات کہتے تھے۔ عدل کا فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی جوانب سے علم کی نہریں بہتی تھیں۔ ان کی زبان پر علم بولتا تھا اور دنیا کی شیپ ٹاپ سے متنظر تھے۔ رات کی تنہائی اور وحشت پر مائل (مانوس) تھے۔ راتوں کو روتے تھے۔ اکثر آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ موٹا لباس معمولی کھانا پہند فرماتے تھے۔ لوگوں میں عام شخص کی طرح رہتے تھے۔ جب ان سے کچھ بوچھتے تو فوراً جواب دیتے۔ جب ہم انہیں بلاتے تو فوراً آجاتے۔ اس بے تکلفی کے باوجودان کی خداداد ہیت کا بیحال تھا کہ ہم ان سے گفتگونہ کر سکتے تھے۔ وینداروں کی تعظیم فرماتے مسکینوں کوا پنے ان سے گفتگونہ کر سکتے تھے۔ وینداروں کی تعظیم فرماتے مسکینوں کوا پنے ان سے گفتگونہ کر سکتے تھے۔ وینداروں کی تعظیم فرماتے مسکینوں کوا پنے

سے قریب رکھتے تھے علی ﷺ کے دربار شریف میں کمزور مایوس نہ تھا۔
قوی دلیر نہ تھا۔ قتم خداکی! میں نے علی کو بہت دفعہ ایساد یکھا کہ رات کے
تارے عائب ہوجاتے تھے اس حال میں آپ ایسار وتے تھے جیسے کی کو
پچھوکاٹ لے اور رور وکر فر ماتے تھے افسوس! فسوس! عمر تھوڑی ہے۔ سفر
لہا ہے۔ سامان تھوڑا ہے۔ راستہ خطر ناک ہے اور آپ کی داڑھی سے
آنسووں کے قطرے ٹیکتے تھے اور فر ماتے تھے۔ افسوس! افسوس!

امیر معاویه بین کرزارزار رون کلے اور فرماتے تھے کہ جشم خداکی! ابوالحسن (علی ﷺ) ایسے ہی تھے ایسے ہی تھے! یہ تھے ایسے ہی تھے'۔ (امیر معاویہ ﷺ پرایک نظرص ۵۸ ماصواعت الحرق قرار دوس ۴۳۸ سے ۳۳۸، ازالة الخفااروو دوم ص ۵۱۸، ۵۱۹، معرضین اور حفزت امیر معاویہ ﷺ ردو ترجمہ الناحیہ عن طعن امیر معاویہ ص ۵۲۵)

حافظ این کشر فقل کرتے ہیں:

''جریر نے بحوالہ مغیرہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب ﷺ کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کے پاس آئی تو آپ ایک گرم دن میں اپنی بیوی فاختہ بنت قرطہ کے پاس تھے۔آپ نے ''انا للّٰہ و انا الیہ راجعون "پڑھااوررو نے لگے۔ تو فاختہ نے آپ ہے کہا گزشتہ کل تو آپ ان سے جنگ کرتے تھاور آج ان پرروتے ہیں۔آپ نے فرمایا: تو ہلاک ہو ہیں اس لئے روتا ہول کہ لوگوں نے ان کے علم وحلم، فیصلوں، اقد میت اور بھلائی کو کھودیا ہے''۔ (تاریخ ابن کیر جدیشت س ۲۵۱۵ میں میں اولیائے پاک وہند کے بادشاہ مخدوم الاصفیاء حضرت داتا گئج

''ایک روز ایک شخص حضرت امام حسین ﷺ کی خدمت میں

حاضر ہوااور کہنے لگا ہے ابن رسول اللہ ﷺ! میں غریب ومفلس عیالدار ہوں جھے آپ کی طرف ہے آج شب کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔
آپ نے فرمایا: بیٹھ جا۔ ہماراوظیفہ راستہ میں ہے آجائے تو تجھے دیں۔
تھوڑی دینہیں گزری تھی کہ یا نجے تھیلیاں دینار کی لائی گئیں جو حضرت معاویہ دینار کی طرف ہے آئی تھیں۔ ہرتھیلی میں ایک ہزار دینار تھے۔ لانے والے نے کہا: حضور معاویہ (کھیا) معافی چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ بیر قم غرباء میں تقسیم فرمادیں آپ نے وہ تھیلیاں ای مائل کو دے دیں اور معذرت فرمائی کہ تجھے انتظارییں بہت دیر تھہرنا مائل کو دے دیں اور معذرت فرمائی کہ تجھے انتظارییں بہت دیر تھہرنا میں ایک دینے اور ان کے انتظارییں بہت دیر تھہرنا میں ایک ایک کے انتظارییں بہت دیر تھہرنا میں ایک دینے اور ان کو ایک کے دینے اور دینار کھی ایک کو دینے اور دینار کھی ایک کو دینے دیں اور معذرت فرمائی کہ کھیے انتظارییں بہت دیر تھہرنا

### تركات رسول الله عقيدت

(امير معاويد ينجنه برايك نظرص ٣١ ـ ٣٢، النار الحامية لمن ذم المعاوية ص١١، أسد الغابه ٣٣ من معاوية على ١٩٣٠ من معاوية عنجناردوتر جمة تطبير البخان ع٣٠ ماريخ ابن كثير ج بشتم ص٩٩٥ ، معاوية عنجناردوتر جمه الناهية عن امير معاوية على ١٤٠٥ مدارج النوت اردود وم عاص٥٦) أز المة الحقاء اردواقي ٣٣٥،٢٩٣ )

آب کی یہی وصیت نقل کرنے کے بعدامام ابن ججر کی رحمة الله علية فرماتے ہيں:

''پس مبارک ہو حفرت معاویہ کی کہ ان کے جسم سے وہ چیز مس کررہی تھی جس نے رسولِ خدا کے جسم اقدس کومس کیا تھا اور منہ اور آئھوں میں وہ چیز مخلوط ہو گئی تھی جو نبی کے بدن مبارک سے جدا ہو گئی تھی'' سبحان اللہ ( یدنا ایر معاویہ کاردور جر تنظیم البنان س

#### آپ کی کرامات

حفزت سیدنا امیر معاویه شکی بهت ی کرامات مشهور میں۔

''ان میں اور پھر وہ کام اسی طرح ہوئے جس طرح آپ نے کی خبریں دیں اور پھر وہ کام اسی طرح ہوئے جس طرح آپ نے امور غیدیہ اطلاع دی تھی اور بیان کی کرامت تھی (وَمِنْهَا آنَّهُ اَخْبَرُ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَمُوْدٍ عَنْ اَلْا مُرُ بَعْدَهُ کَمَا اَخْبَرَهُ وَ ذَالِكَ كَرَامَة '' )ان میں غیبی ہے جو ثقہ رادیوں کی سند ہے مروی ہے جناب معاویہ نے کہا کہ: اہل مکہ نے رسول للد اللہ اللہ جو رکیا لہذاان میں جسی خلافت نہ آئے گی اور یہ کہ اہل مدینہ نے حضرت عثمان (ﷺ) کو شہید کرویا آپ نے آپ کی اور یہ کہ اہل مدینہ نے حضرت عثمان (ﷺ) کو شہید کرویا آپ لئے ان میں جسی خلافت کے گئے ''۔

(دشنان امیر معاویہ کائی کا میں ۱۱ اسید تا امیر معاویہ کا ادور جر تطبیر البنان ۱۱ مفسر قر آن جناب مفتی احمد یا رخان تعمی رحمۃ الله علیہ قل فرماتے ہیں:

''امیر معاویہ کے کا بیرواقعہ تو مشہور ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے محل میں سور ہے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی نے آپ کو جگایا تو آپ نے اس سے بوچھا تو کون ہے اور اس کی میں کیسے پہنچ گیا وہ بولا کہ میں البیس ہوں۔ آپ نے فرمایا: تیرا کام نماز کیلئے جگا تا نہیں ہے بلکہ نماز سے سُل تا ہے۔ اولا اس نے بہانے بنائے مگر جب امیر معاویہ کھیں نے سے سُلا تا ہے۔ اولا اس نے بہانے بنائے مگر جب امیر معاویہ کے فرمایا تو آخر بولا کہ اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے آپ کو فجر

کے وقت سلادیا تھاجس ہے آپ کی نماز قضا ہوگئ تھی اور آپ اس کے خم میں اتناروئے تھے کہ میں نے فرشتوں کوآپس میں کلام کرتے سنا کہا میر معاویہ کواس رنج وغم کی وجہ ہے پانچ سونمازوں کا ٹواب دیا گیا۔ میں نے خیال کیا کہا گرآج بھی آپ فجر نہ پڑھ سکے تو پھر روئیں گے اور ایسا نہ ہو کہا یک ہزار نمازوں کا ثواب حاصل کر لیں۔ اس لئے جگا دیا کہ صرف ایک ہی نماز کا ثواب حاصل کریں۔

مثنوی شریف دفتر دوم ص۲۳ میں مولا نا روم قدس سرہ نے اس قصر کو بہت تفصیل ہے میں کچھ فرق ہے بیان فر مایا۔ جس کاعنوان یوں نائم کیا'' بیدار کردن ابلیس حضرت امیر المؤمنین معاویہ پھیرا ہر خیز کہ وقت نماز است' (ترجمہ) شیطان کا حضرت امیر المؤمنین معاویہ پھیکو بیدار کرنا کہ اٹھے نماز کا وقت ہے۔ اور اس طرح اس واقعہ کوشروع فر مایا:

در خبر آمد کہ خال مومناں

بود اندر قصر خود خفتہ شباں

ترجمہ: قصہ میں مذکور ہے کہ مسلمانوں کے ماموں

(امیر معاویہ ﷺ) رات کے وقت اپنے محل میں سور ہے تھے۔
قصر را از اندروں در بستہ: بود

کر زیادت ہائے مردم خشہ بود

محل کا دروازہ اندر سے بندتھا کیونکہ وہ لوگوں کی ملاقات سے

محل کا دروازہ اندر سے بندتھا کیونکہ وہ لوگوں کی ملاقات سے

ٹاگہاں مرد اورا بیدار کرد چٹم چوں کشاد پنہاں گشت مرد ترجمہ:اچا تک ان کوایک شخص نے جگادیا جب انہوں نے آئکھ کھولی وہ چھپ گیا۔ اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ ہیں ہے عابد وزاہر مقبول بارگاہ اللہی تھے اور البیس جیسا خبیث جو کی کے قبضہ میں نہ آوے وہ آپ کے قبضہ اور گرفت سے نہ چھوٹ سکتا تھا۔ کیوں نہ ہوں جس کا ہاتھ جناب مصطفیٰ بھی بکڑ لیس اس کے ہاتھ کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا ہے اور جو نگاہ جمالی مصطفوی دیکھ لے اس ہے کون سی چیز چھیپ سکتی ہے'۔

ذگاہ جمالی مصطفوی دیکھ لے اس ہے کون سی چیز چھیپ سکتی ہے'۔
(امیر معاور میں برایک نظر میں 20-1)

باب نمبر



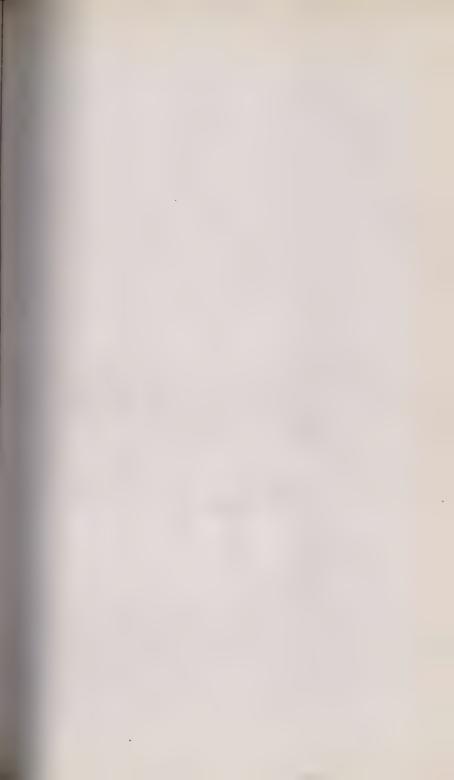

# معتقدات المستت اورنظريات اكابر

شخ الاسلام امام یجی بن شرف نو وی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

(معابہ کرام میں جوجنگیں ہوئیں ان میں ہرفریق کوکوئی شبہ لاحق تھا اور ہرفریق کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ صحت اور ثواب یہ ہے اور تمام صحابہ نیک اور عادل ہیں جنگ اور دوسر بے نزاعی معاملات میں ہرفریق کی ایک تاویل تھی اور اس میں اختلاف کی وجہ ہے کوئی صحابی عدالت اور نیکی سے خارج نہیں ہوتا نے کوئکہ وہ سب جہد تھے اور ان کا مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے بعد کے جمہدین کا قصاص اور ویت کے مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے۔ اس سے سی فریق کی مشتبہ ہوگئے تھے اور شدت اشتباہ کی وجہ سے ان کا اجتہادئ تف ہوگیا تھا۔

مشتبہ ہوگئے تھے اور شدت اشتباہ کی وجہ سے ان کا اجتہادئ تف ہوگیا تھا۔ اس لی فاظ ہے سے سائل میں ہوگئیں۔

ا) بعض صحابہ پراجتہاد ہے بیہ منکشف ہوا کہوہ حق پر ہیں اوران کا مخالف باغی ہے۔اس لئے اس پراپنی جماعت کی نصرت اور اپنے مخالف ہے جنگ کرناوا جب تھاسوانہوں نے ایساہی کیا۔

۲) بعض صحابہ پر اجتہاد ہے اس کے برعکس ظاہر ہوا لینی حق دوسری جانب ہے اس لئے ان پر اس جماعت کی موافقت کرنا اور باغیوں سے

قال كرناواجب تقا<u>ـ</u>

س) بعض صحابہ پر بیہ معاملات مشتبہ ہو گئے اور وہ حیران رہے اور کی جانب کو ترجیج نہ دے سکے۔ اس لئے وہ دونوں فریقوں سے الگ رہے اور ان کے حق میں الگ رہنا واجب تھا ۔ کیونکہ اس وقت تک کی مسلمان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ کی دلیل ہے بیظا ہر نہ ہوجائے کہ قل کئے جانے کامشحق ہے۔ اگر کی فریق کی ترجیج ان پر ظاہر ہوجاتی تو ان پر اس کی حمایت میں ان کے خالفین سے قبال کرنا واجب تھا گئے۔

پس تمام صحابہ کرام رضی الله عنهم معذور ہیں۔ (فَکُسلُّهُمْ مَعَدُور ہیں۔ (فَکُسلُّهُمْ مَعَدُور ہیں۔ (فَکُسلُّهُمْ مَعَدُور ہیں۔ الله عَنْهُمْ )ای وجہ سے اہلِ حق اور قابلِ ذکر لوگوں کا اس پراجماع ہے کہ تمام صحابہ رضی الله عنهم عدالت میں کامل ہیں اور ان کی شہادت اور روایت کو قبول کرنا واجب ہے'۔

(نووی شرح ملم ج عص ۲۵ با ب فضائل الصحابة رضی الله عنم) " د المل سنت اور المل حق كا فد جب سير ب كم صحابه كرام رضى الله

ا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها انہیں میں شامل تھے۔ علامہ ابن اشیر نقل فرماتے ہیں:

د حضرت ابن عمر شافیق کی دینے میں نہایت دیانت واحتیاط ہے کام لیتے تھے اورخودا پے عمل میں

بھی نہایت متقی تھے یہاں تک کہ انہوں نے خلافت میں نزاع کرنا بھی پند نہیں کیا۔ باوجود یکہ
اہلِ شام کا میلان ان کی طرف بہت تھا اور اہل شام ان ہے مجبت رکھتے تھے۔ بھی کی فقند میں
انہوں نے جنگ نہیں کی۔ حضرت علی کے ساتھ بھی ان کی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے گر

بعد میں حضرت علی کے ساتھ ہو کرنے لڑنے پرنادم تھ'۔ (اسدالغابداردون شخص میں)

بعد میں حضرت علی کے ساتھ ہو کرنے لڑنے پرنادم تھ'۔ (اسدالغابداردون شخص میں)

میں المور اللہ کو ای فقاتِلُو اللّی تبیعی (الجرات۔ ۹)
اختا امرا کہ ملی الا نخوای فقاتِلُو اللّی تبیعی (الجرات۔ ۹)

تر جمہ: اور اگر مسلمانوں کے دوگروہ آ ہیں میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ پھراگرا کی دوسرے پر

زیادتی کر ہے تواس زیادتی والے سے لڑو۔ ( کنزالا بمان )

عنہم کے ساتھ نیک گمان رکھا جانے ان کے آپس کے اختلافات کے بارے میں تو قف کیا جائے اور ان کالڑائیوں کی سیح تاویل کرتے ہوئے برکہاجائے کہوہ جمہداور متاول (تاویل کرنے والے) تھے۔انہوں نے نەتۇ گناە كا قصد كىيااور نەمخى دىنا كاللكە ہرفرىق كااعتقادىيىقا كەدەق پر ہادراس کا خالف بغاوت یر ۔ بس اس سے قال کرنااس پرواجب ہے تا کہوہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی طرف لوٹ آئے ان میں سے بغض کی رائے صحیحتھی اور بعض کی غلط کین پیغلط ائے بھی اجتہاد کی وجہ سے قاقم ہوئی تھی اور مجہدا گر خلطی بھی کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ اس لئے جس فریق کی رائے غلط تھی وہ بھی معذور تھا۔ان جنگوں میں حضرت علی ﷺ کا اجتهاد واقعة صحيح تفايه بيالمسنت كاندبب باوراس وقت حق اتنا مشتبه اورغیر واضح تھا کہ صحابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت اس معاملے میں جیران رہ گئی ( کوئی فیصلہ نہ کرسکی ) دونو ں فریقوں سے الگ رہی اورلژ ائی میں شریک نہ ہوئی اور اگران صحابہ کے سامنے اس وقت حق یقینی طور پر واضح موجاتا تووه اس كى نفرت سے يحقيے ندر ہے"۔

(نووی شرح معلم ج۲ص ۱۹۹ کتاب الفتن)

مشکلوة باب مناقب الصحبة كه اشيه مين الم منووى كى اس شرح مسلم اور بعض ما لكيول كي وي المن شرح مسلم اور بعض ما لكيول كي حواله سي مرقوم ہے كه:

"فِى شَرُح مُسُلِمُ اعْلَمُ إِنَّ سَبُّ الصِّحَابَةَ حَرَامٌ وَمِنْ الْحَبَرُ الصِّحَابَةَ حَرَامٌ وَمِنْ اكْبَرَ الْفَوَاحِشَ وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبَ الْجَمْهُوْرِ اِنَّهُ يُعْزَرُ وَقَالَ الْمَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ يَقْتَلُ وَقَالَ الْقَاضِي عَيَّاضَ سَبَّ اَحَدَهُمْ مِنَ الْكَارُ "الْكَارُ "-

(ترجمه) شرح مسلم میں (امام نووی نے) فرمایا خوب جان لو کہ صحابہ کو

برا بھلا کہنا حرام ہے اور بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اور ہمارا مذہب اور جہوں کے جہوں کا مذہب سے کہ (جو صحابہ کو برا بھلا کہے ) اس کو کوڑے مارے جائیں اور بعض مالکیہ فرکہتے ہیں اسے قبل کیا جائے گا اور جناب قاضی عیاض فرماتے ہیں کی جی صحابی کوسب وشتم کرنا کبیرہ گناہ ہے'۔

(مطلوة ص٥٥٣ بابمنا قب العلية عاشيه)

امام عبدالو ہاب شعرانی رحمة الله عليہ معقول ہے:

"فِي بَيَانِ وُجُوْبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَوُجُوْبِ اِعْتَقَادٍ آهُمْ مَأْجُوْرُوْنَ وَذَالِكَ لِاَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِاتِّفَاقِ آهُلِ السُّنَّةِ سَوَاءً مَنْ لَا بَسَ الْفِتْنُ آوْ مَنْ لَمْ يُلَا بسَهَا"-

ترجمہ: اس چیز کا بیان کہ حضور اکرم کے تمام صحابہ کرام کے متعلق ان
کی گتاخی ہے اپنی زبان ہمیشہ بندر کھنی چاہیے۔ اس وجہ ہے جو کہ ان
کے درمیان کچھ اختلاف کا وقوع ہوا ہے اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا
چاہیے کہ اللہ تعالی ان کی اجتہادی خطاؤں پر بھی انہیں ضرور ثواب عطا
فرمائے گا۔ اس بات پر اہلسنت و جماعت کا تکمل اتفاق ہے چاہان
میں سے کوئی صحابی تنازعات میں شامل ہوا ہو یا نہ شامل ہوا ہو کیونکہ وہ
میں سے کوئی صحابی تنازعات میں شامل ہوا ہو یا نہ شامل ہوا ہو کیونکہ وہ
میں ہے کوئی صحابی تنازعات میں شامل ہوا ہو یا نہ شامل ہوا ہو کیونکہ وہ

( مناقب سيد ناامير معاويه عيثيث ٢٥٠ بحواله شوابد الحق ص ٨٧٨ )

'' حضرات المسنّت كاس بات پراتفاق ہے كہ تمام صحابہ عادل اور صادق سے حضرت عثان غنی کے شہادت كے بعد قصاص میں جو دریہ و كی اس سے بہت می غلط فہمیاں پیدا ہوئیں نوبت جنگ وجدال تک پینچی مگر اس اجتہادی اقدام پر صحابہ کرام كوسب وشتم كرنا نہایت ہی ناگوارہے۔ بعض

حضرات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تشکر میں رہے اور بعض علیجد ہ ہوگئے ان تمام کیلئے نیک ظن رکھنا چاہیے۔وہ مجتبد تھے اور ایک مجتبذ مصیب ہے (اور ایک خطی جس سے اجتہا دمیں خطا ہوجائے) اگر مجتبد خطا بھی کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔انہیں اجر ملے گا''۔

(النارالحاميلن ذم العاوية ٢٨٠ بحواله اليواقية والجواهرج٢)

امام يوسف بن اساعيل نبهاني رحمة الله علية فرمات مين:

''ہم اہل ست کے نزدیک حفرت معاویہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مانند ہیں۔جنہوں نے حفرت علی کے خلاف خروج کیااور میصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اس طر زعمل میں جمہد سے ہمارانقطۂ نگاہ یہ ہے کہ حفرت علی ہاں معاملہ میں مصیب اوران کے خالفین خطی سے اور مجہد کو ہرفعل اجتہاد پر اتواب ملتا ہے خطا پر گناہ نہیں ہوتا۔مصیب جمہد کودس نیکیاں ملتی ہیں جبہ خطی کوایک نیکی'۔

ترجمہ: اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کھے کینے تھے سب کھنٹے لئے آپس

میں بھائی ہیں تختوں پرروبرو بیٹھے۔

حفرت علی کرم الله و جہد کے وصال اور حفرت امام حسن ﷺ کے فلا فت سے دستبر دار ہونے کے بعد حفرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہا کیلئے خلا فت صحیح ثابت ہے .....

اہلنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بریا ہونے والے اختلاف اور جھگڑے کے بارے میں گفتگو سے بازر ہناچاہے۔ان کی برائی بیان کرنے سے رکنااوران کے فضائل ویجاس کا اظہار کرنا ضروری ہے اور جو کچھ حضرت علی، حضرت طلحی، حضرت

اِ منسرقر آن مفتی احمد یارخان نعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: 'باغی مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو خلیفہ برحق کے مقابل آجائے کی غلط نہمی کی بنا پر نہ کہ نفسانی وجہ ہے۔اس کو فاسق و فا جرنہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے انہیں مومن فرمایا: دیکھئے الجرات۔ ۹ (امیر معاویہ ﷺ پرایک نظر ص۲۰)

ہاں اب اردوش باغی کالفظ ہے ادبی کے معنی میں آتا ہے لہذا حضرت امیر معاویہ یا ان کی جماعت یا کسی صحابی پر میدلفظ نہ بولا جائے کیونکہ ہماری اصطلاح میں باغی غذ اراور ملک وقوم کے وشمن کو کہا جاتا ہے۔اصطلاح بدل جانے سے تھم بدل جاتا ہے''۔ (ایر معاویہ ﷺ پرایک نظر ص ۲۱) زبیر، حضرت عائثہ اور حضرت امیر معاویہ رضی الله عنهم کے درمیان اختلاف و نماہواات سپر دخدا کیا جائے ہرصاحب فضل کی فضیلت کوتسلیم کیا جائے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِيْنَ جَآءُ وُمِنُ مَ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِيْنَ الْمَنُوا اللَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وَفَ رَّحِيْمُ۔

ترجمہ: اوروہ لوگ جوان کے بعد آئے کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جوالیان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ممارے دب! بے شک تو ہی نہایت مہر بان رحم والا ہے۔

(غدية الطالبين اردوص ٢٩٨٢٢٦)

''حضرت عوث اعظم رحمة الله عليہ ہے کی نے سوال کیا تھا کہ حضرت معاویہ کیے ہیں؟ حضرت غوث اعظم کو اس سوال سے بہت جوش آیا فر مایا کہ اگر امیر معاویہ گھوڑ ہے پر سوار ہوں اور ایڑ مار کر اللہ کے راشتے میں اس کو دوڑ اکیں تو جو خاک معاویہ کے گھوڑ ہے کی ناک میں رینٹ ہے ملی ہوئی ہوگی عمر بن عبد العزیز اور اولیں قرنی جیسے ہزاروں سے وہ خاک بھی افضل ہے۔ واقعی حضور کی کی زیارت نے صحابہ کو وہ رہ بہ بخشا ہا کہ بھی افضل ہے۔ واقعی حضور کی کہ امام مہدی علیہ السلام بھی ایک اونی صحابہ کو وہ رہ بہ اللہ علیہ نے ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی حتی کہ امام مہدی علیہ السلام بھی ایک اونی صحابہ کو کیساوندان شکن جو اب دیا کہ تو معاویہ کی بابت سوال کرتا اس سائل کو کیساوندان شکن جو اب دیا کہ تو معاویہ کی بابت سوال کرتا

ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اور اولیں قرنی (رضی اللہ عنہما) کو حفزت معاویہ (ﷺ) کے گھوڑے کی ناک کی خاک ہے بھی تو نسبت نہیں''۔

(مفاسد گناه -سلسله مواعظ انثر فيص ٢٨٠)

سيدالا ولياء سيداحمد كبيرر فاعى رحمة الشعلية فرماتي بين:

''صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب ہدایت پر ہیں رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے آپ نے فر مایا کہ:''میرے اصحاب ستاروں کی مثل ہیں تم جس کی بھی پیروی کرلوگے ہدایت یاؤگے۔

صحابہ کے درمیان جواختلافات (ونزاعات) ہوئے ہیں ان (کے تذکرہ) سے زبان روک لیناواجب ہاور بجائے اس کے ان کے محاس ( کمالات اور خوبیاں) بیان کرنا چاہئیں۔ ان سے محبت رکھنا چاہئیں۔ ان سے محبت رکھنا چاہئیں۔ ان کی تعریف کرنا چاہئے۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحابہ سے محبت رکھو۔ ان کے ذکرو تذکرہ ہے برکت حاصل کرواور ان جیسے اخلاق حاصل کرواور ان جیسے اخلاق حاصل کرواور ان جیسے اخلاق حاصل کر تا کی کوشش کرو'۔ (ابدیان المضید ترجمہ البر هان الموید سے ہیں:

''صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے درمیان جولڑا کیاں ہو کیں ان کا اثر صرف دنیا تک محدود رہا۔ آخرت کیلئے ان کا کوئی اثر نہیں رہا کیونکہ وہ مجتمد تھے۔ مستحق ثواب تھے ہاں ثواب کی کی بیشی کا البتہ ان میں فرق تھااس لئے کہ جو مجتمدا پنے اجتماد میں حق پر ہوتا ہے مثل حضرت علی کرم اللہ و جہداور ان کی پیروی کرنے والوں کے اس کو دوگنا ثواب بلکہ دس گنا ثواب مثل جاور جو مجتمدا پنے اجتماد میں خطا پر ہوتا ہے مثل حضرت معاویہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے اس کو صرف ایک ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ سب لوگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی اطاعت میں اپنی اپنی سمجھ

اوراجتهاد کے موافق کوشال تھے۔علوم ان کے بہت وسیع تھے۔ سے علوم انہوں نے اپنے نی اللے سے حاصل کئے تھے۔اس بات کواچھی طرح سمجھ لواگرتم اپنے دین کوفتنوں ٔ بدعتوں سے اور دشمنی ورنج سے بچانا حاہتے ہو۔اللہ ہی راہ راست کی ہدایت کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ے۔وہ کیا اچھا کا رسازے '۔ (سیدنامیر معاویہ ﷺ اردور جمعظمیر الجنان ۱۲) حفرت عبدالله بن مبارك الله عند الم الوجها كما كما كها الو عبدالرحمٰن معاویه رضی الله عنه افضل مبیں یا عمر بن عبدالعزیز ﷺ؟ ابن مبارک نے کہا: خدا کی تنم! وہ غبار جومعاویہ ﷺ کے گھوڑے کی ناک میں رسول خدا ﷺ کے ہمراہ جاتا تھا عمر بن عبدالعزیزے ہے ہزار درجہ افضل ہے۔معاویہ اللہ نے رسول خدا اللہ کے بیجے نماز برحی تھی۔ آنخفرت "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه" كَتِح اوروه"رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد" كَتِح اس عظیم الثان شرف سے بڑھ کراور کیا بندگی ہو یکتی ہے۔ جب عبداللہ بن مبارك جيے تخف حفرت معاویہ ﷺ متعلق ایبا کہتے ہیں کہ خود حفرت معاویہ ﷺ بھی نہیں بلکہان کے گھوڑے کی ٹاک کا غبار عمر بن عبدالعزیز ہے ہزار درجہافضل ہے تواب کیا شبہ کسی معاند کواور کیااعتراض کسی غبی ممکر کو یا فی رہ سکتا ہے'۔ ( سیدنامیر معاویہ پینار دوتر جمتطبیرالبنان ص ۲۵) حافظا بن كثير في الله عايا:

اعلامه ابن جحر کی رحمة الله علیه حفرت عبدالله بن مبارک تا بعی رسی که بارے میں فرماتے ہیں کہ:

"ان کی جلالت اور امانت اور پیشوائی متفق علیہ ہے۔ اور وہ علم فقہ، ادب ، نحو، لغت ، شعر، فصاحت و
بلاغت اور سخاوت و کرم کے جامع تھے '۔ (سیدنا میر معاویہ شار دو تر جر تنظیم البخان ص ۲۵)
اور مفتی احمد یار خان رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ' عبدالله بن مبارک وہ بزرگ ہیں جن کے علم دُمور قوی کا در امانت پر تمام امت رسول متفق ہے اور ان سے حضرت خضر علیه السلام ملاقات کرتے میں میں میں میں میں اسلام ملاقات کرتے میں معاویہ دی برایک نظر ص ۸۸)

''سعید بن یعقوب طالقانی نے بیان کیا ہے کہ میں نے خطرت معاویہ کے خطرت معاویہ کے نا ہے کہ حضرت معاویہ کے ناکے کی مٹی حضرت معاویہ کے ناکے کی مٹی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔

حفزت شیخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الله علیہ اس روایت کوفقل کرنے کے بعد

فرماتے ہیں:

"اس حقیقت پرغور کرو۔اس کلمہ کی فضیلت تو تجھے اس وقت معلوم ہوگی جب کھے عبداللہ بن مبارک اور عمر بن عبدالعزیز کی فضیلتیں معلوم ہوجا کیسی گی جو کہ بے شار ہیں اور محدثین کی مبسوط کتب تو اریخ میں موجود ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو امام الحدیٰ اور پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ محدثین اور فقہا ان کے قول کوعظیم اور ججت مانتے ہیں۔حضرت خضر علیہ السلام ان کی زیارت کرتے تھے۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدیث رسول کو جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت معاویہ بھیان سے بھی افضل ہیں تو ان کے مقام ومرتبہ میں تھے حضرت معاویہ بھیان سے بھی افضل ہیں تو ان کے مقام ومرتبہ میں تجھے کیا گمان ہوسکتا ہے'۔

(معرضن اور حضرت امیر معاوید الله دورجمد الناحید عن طعن امیر معاوید ۱۳۳۳)

"ایک آدمی خلیف کر اشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر جوا اور اس نے یزید کو امیر المؤمنین کہاتو آپ نے اے کوڑے لگوائے اور دوسری دفعہ کسی نے امیر معاوید کے گئی جو کی آپ نے اسے بھی کوڑے لگوائے ''۔

(معرّضن اور حفرت امير معاديد الناوير معاديد الله تعالى عنه ك نفائل كل مدح كرتے بين حالا نكه وہ حفرت على رضى الله تعالى عنه ك نفائل اور واقعاتِ اختلا فيه كه تمام لوگوں سے زيادہ واقف بين اور ان كى تقد يق ججت ہے۔ امام قسطلا فى شرح بخارى ميں فرماتے بين كه "حفرت معاديد مناقب كا مجموعہ بين ۔ اسى طرح شرح مسلم ميں ہے كہ: "آپ كا شار عدول فضلاء اور صحابہ اخيار ميں ہے ' ۔ امام يافعی فرماتے بين كه: "آپ كا شار عدول فضلاء اور صحابہ اخيار ميں ہے ' ۔ امام يافعی عبد معاديد كومت كرنے كيلئے فرماتے بين كرد تا ہو كہ معرف كرام ان كے نام كے ساتھ " نظم" كساتھ بين بيدا ہو كے تھے' ۔ محد شين كرام ان كے نام كے ساتھ " نظم كي ساتھ " نظم" كي بين الم النظر ايق جيسا كه بردايت جيسا كه بردايت بين عارى حضرت ابن عباس ملاح الول گر د چكا ہے۔

ابن اثیر جزری کے نہایہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماکی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: "رسول اکرم ﷺ کے بعد حضرت معاویہ سے زیادہ لائق سیادت میں نے کسی کونہیں دیکھا" تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر ضرور تھے لیکن سیادت کے معاملے میں وہ حضرت عمر ﷺ

سے بھی آ کے تھے'۔حفرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کی توجیہہ اس طرح کی گئی ہے کہ ان کی مرادیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ شاز حد تخی اور مال خرچ کرنے میں اپنا ٹانی نہ رکھتے تھے اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ واقعی انداز حکمر انی میں ان سے بڑھ کر تھے'۔

(معرّضن اور حفرت امر معاویہ کیار دور جرالنا سیئن طعن امیر معاویہ سے کہ '' حضرت این عباس رضی اللہ عنہ معاویہ کے امیر المؤمنین معاویہ کے این عباس رضی اللہ عنہ اسے بو چھا گیا کہ آپ کی امیر المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ دہ وہ وترکی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیشک وہ فقیہہ ہیں' ۔ (بخاری کتاب المناقب باب ذکر معاویہ کی حضرت قاضی عیاض مالکی اور حافظ ابن کشر رحمۃ اللہ علیم انقل فرماتے ہیں: ''ایک خص نے جناب معانی بن عمر ان سے کہا کہ جناب عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کا کیا موازنہ۔ یہ من کر جناب معانی کو غصہ آگیا اور آپ نے فرمایا: صحابہ کرام کا موازنہ بعد ہیں آئے والوں سے نہ کرو۔ امیر معاویہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے جناب امیر معاویہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابی، ام المؤمنین کے بھائی، حضور علیہ السلام کے کا تب وتی اور وتی الہی کے امین سے ''

( کتاب الثقاءار دوجلد دوم ص ۱۰۵ - ۱۰۱ تاریخ این کثیر جلد ۸ ص ۹۹۰ ) حضرت مولا نا جلال الدین رومی رحمة الله علیه نے مثنوی شریف میں آپ کو بار بار حضرت امیر المؤمنین لکھا ہے۔ ( دیکھیے مثنوی شریف جلد دوم )

حفرت شاه ولى الله محدث و الموى رحمة الله عليه عقائد كے بيان ميں فرماتے إلى : "وَنَكُفُّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ذِكْرِ الصِّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ وَهُمُ الْمِتَّانَا وَقَادَتُنَا فِي الدِّيْنِ وَسَبُّهُمْ حَرَامٌ وَتَعْظِيْمٌ وَاجِبٌ \_ ترجمہ: اور ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں غیر ہی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ
سب ہمارے دینی پیٹوا اور مقتدا ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بدعقید گل
رکھنا اور ان کی کسی بات پرطعن کرتا یا آئہیں برا بھلا کہنا سب حرام ہے۔ ہم پر
واجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے رہیں۔ (العقیدة الحنہ)
عقائد نفی کی تصریح ملاحظہ ہو فرمایہ:
وَنکُفُ عَنْ ذِنحیِ المصِحَابَةِ إِلَّا بِنحیْرِ۔
وَنکُفُ عَنْ ذِنحیِ المصِحَابَةِ إِلَّا بِنحیْرِ۔
ترجہہ: اور ہم کو صحابہ کے ذکر سے زبان کو بندر کھنا چاہیے سوائے کلمہ خیر
قیمہ اجل مولف بہارشریعت حصرت مولا نا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
فقیہہ اجل مولف بہارشریعت حصرت مولا نا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

''عقیدہ۔ امیر معاویہ کے جہد تھے ان کا مجہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صدیث بخاری میں بیان فرمایا ہے۔ مجہد سے صواب و خطاد و نوں صادر ہوتے ہیں۔ خطاد وقتم ہے۔ خطا عنادی یہ مجہد کی شان نہیں اور خطااجہادی یہ مجہد سے ہوتی ہے اور اس میں اس پر عنداللہ اصلا مواخذہ نہیں'۔ (بہار شریت اول ۱۸۵۔ امات کا بیان) اب آخر میں امام ربًا نی حضرت مجد دالف ٹانی ہے جن کی شانِ تجدید کے ڈکے آئ بھی نے رہے ہیں' کی تصریحات و تعلیمات پیش کی جاتی ہیں تا کہ کوئی نے تو قبول کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

مرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے کے مطابق جو کہ سلمانوں کی سب سے بہلے آدمی کو فرقہ نا جیہ المسنت و جماعت رضوان بڑی جماعت ہے عقیدے کا درست کر نالاز می ہے تا کہ اخروی نجات و کا میا بی متصور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلمسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے کا میا بی متصور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلمسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے کا میا بی متصور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلمسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے کا میا بی متصور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلمسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے کا میا بی متصور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلمسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے کا کہ میا بی متصور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلمسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے

سم قاتل ہے۔ جوابدی موت اور دائمی عذاب تک پہنچاتی ہے اور اگر عمل میں چھے کوتا ہی اور سستی ہوتو اس کی بخشش کی امید ہوسکتی ہے لیکن اگر عقیدہ میں سستی ہوتو اس کی معافی کی امید نہیں ہے۔'' اللہ تعالیٰ و تبارک شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے جا ہیں معاف کرویں''۔ (مورہ نسآء)

اہل سنت و جماعت کے عقائد کو مختفر طور پر لکھا جاتا ہے۔ان کے عقیدہ کی تقییدہ کی دعا کریں ......
سجانہ وتعالیٰ سے عاجزی اور زاری سے استیقامت کی دعا کریں ......
(آگے عقائد کے بیان میں فرماتے ہیں کہ)

اور صحابہ کرام علیم الرضوان کے درمیان جو جھڑ ہے اور جنگیں ہوئی ہیں مثلاً جنگ جمل و جنگ صفین تو ان کو اچھے معانی پرمحمول کرنا چاہے اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہے کہ ان ہزرگواروں کے نفوں خیر البشر علیہ الصلہ ات والتیلیمات کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چھے تھے۔ اور حرص و کینہ سے بالکل صاف تھے۔ وہ اگر صلح کرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے۔ اگر صلح کرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے۔ اگر صلح کرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے۔ ہرگروہ اپنے اجتہاد کے مطابق ممل کرتا تھا۔ اور خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہو کرمخالف کی مدافعت کرتا تھا۔ پھر جس کا اجتہاد درست ہوا اسے دو در جے اور ایک قول کے مطابق دی در جے کا ثواب ماتا ہے

اب جولوگ کہتے ہیں کہ دولڑنے والوں میں ایک ضرور باطل پر ہوتا ہے انہیں ضرور غور کرنا عاجیے۔عاقبت اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے تعصب کودل سے نکال کراورا سے اچھے معانی پرمحمول کر کے اپنے عقائد کی بھی اصلاح کر لینی چاہیے اورا گروہ مجددی بھی ہیں تو ان پرمجددی نظریات و عقائد کی ہیروی اور بھی ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

اور جس کا اجه ناد درست نه ہوا اسے بھی ایک درجہ تو اب مل گیا۔ پس خطا کرنے والا بھی درست اجتہاد کرنے والے کی طرح ملامت کامستحق نہیں ہے۔وہ بھی دیجاتے تو اب سے ایک درجہ کی امیدر کھتا ہے۔

علاء نے کہا ہے کہ ان جنگوں میں حق حفرت امیر (سیدناعلی
کرم اللہ وجہ ) کی طرف تھا۔ اور مخالفوں کا اجتہاد درست نہیں کین اس
کے باوجود و ، طعن کرنے کے ستحق نہیں ہیں اور ملامت کی گئائش نہیں
رکھتے چہ جائیکہ ان کو کا فریا فاس کہاجائے۔ حفرت امیر کرم اللہ وجہ نے
فر مایا ہے کہ'' ہمارے بھائی ہم پر باغی ہوئے ہیں وہ نہ کا فر ہیں نہ فاسق
کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر اور فسق ہے روکتی ہے' ہمارے پینیم رکھنا کے نے فر مایا ہے' جو اختلاف میر صحابہ میں ہوں ان میں زبان کشائی
سے بچنا'' کیس پینیم بھی کے تمام صحابہ کو ہزرگ سمجھنا جا ہے سب کو نیکی
سے با کرنا چا ہے اور ان میں سے کسی ہزرگ کے حق میں برانہ ہونا چا ہے
اور نہ ہی بدگمانی کرنی چا ہے۔ اور ان کے جھٹر وں کو دوسروں کی مصالحت
سے بہتر سمجھنا جا ہے نجات اور خلاصی کا صرف یہی طریقہ ہے۔

کیونکہ شحابہ کرام کی دوئی پیغمپر خدا ﷺ کی دوئی کی وجہ ہے ہے اوران سے دشمنی رسول اللہ ﷺ کی دشمنی تک لے جاتی ہے۔ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی عزت نہ کی اس کا رسول اللہ ﷺ پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے''۔

( کتوبات امام ربانی دفتر دوم حص<sup>د فق</sup>م کتوب نمبر ۲۷) ''اور شیخ ابن حجر نے صواعق میں کہا ہے کہ حضرت معاویہ اور امیر کرم اللہ و جہہ کے درمیان جھگڑے از روئے اجتہاد کے ہوئے ہیں اور اس قول کو اہلسنت کے معتقدات سے فرمایا ہے ..... قاضی (عیاض)

## نے شفاء میں بیان کیا ہے (ترجمہ)

''حضرت امام مالک کے اور کہا ہے کہ جس نے نبی کھا کے اصحاب میں سے کی کو لیعنی ابو بکر وعمر وعثمان وعمر و بن عاص (رضی اللہ عنہم) کو گالی دی اور کہا کہ وہ کفر اور گراہی پر تھے یااس کے سوااور کوئی گالی نکالی جس طرح لوگ ایک دوسرے کو گالی نکالے بیں تو وہ سخت عذاب کا مستحق ہوا کیونکہ حضرت امیر کے ساتھ لڑائی کرنے والے کفر پر نہ تھے۔ جیسے کہ بعض غالی رافضیوں کا خیال ہے۔ اور نہ ہی فسق پر تھے۔ جیسے کہ بعض نے خیال کیا ہے اور بہت سے اصحاب کی طرف اس کو منسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہوسکتا ہے جبکہ حضرت صدیقہ اور طلحہ اور بہت نے اصحاب کرام انہی میں سے تھے اور طلحہ اور نیر جمل کی زبیر اور بہت سے اصحاب کرام انہی میں سے تھے اور طلحہ اور زبیر جمل کی لڑائی میں معاویہ کے خروج سے پہلے تیرہ بڑار مقتولوں کے ساتھ قتل کہ جس کے در ص کے دل میں مرض ہواور اس کے باطن میں خبث ہوکوئی مسلمان دلیری نہیں کرتا۔

اورامام ما لک نے جوتا بعین میں سے ہیں اور علمائے مدینہ میں سے ہیں اور علمائے مدینہ میں سے زیادہ عالم ہیں نے معاویہ اور عمرا بن العاص رضی اللہ عنہما کو گالی دینے والے کو قل کرنے کا حکم دیا ہے۔اگر دہ گالی کے ستحق ہوتے تو ان کو گالی دینے کو کبیرہ دینے والے کو قل کا حکم کیوں دیتے ۔ تو معلوم ہوا کہ اس گالی دینے کو کبیرہ جان کراس گالی نکا لئے والے کو قل کا حکم دیا ہے نیز ان کو گالی دینا ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم کو گالی دینے کی طرح خیال کیا ہے تو حضرت معاویہ برائی کے مستحق نہیں ہیں۔

اے بھائی!معاویہ ﷺ نہااس معاملے میں نہیں ہیں۔ کم وہیش

آدھے اصحاب کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ پس اگر حضرت امیر علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کافریا فاسق ہوں تو نصف وین سے اعتماداٹھ جاتا ہے جوان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور اس بات کوسوائے زند اپن کے جس کا مقصود وین کی بربادی ہے کوئی پہنڈ نہیں کرتا۔

اے برادر! اس فتنہ کے برپا ہونے کا منشاء حفرت عثمان کے اللہ وقت اللہ کرتا ہے۔ طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما جو اوّل مدینے سے باہر نکلے تا خیر قصاص کے باعث نکلے اور حفرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس امر میں ان کے ساتھ موافقت کی اور جنگ جمل میں تیرہ ہزار آ دی قتل ہوئے اور طلحہ وزبیر بھی جوعشرہ مبشرہ میں سے بین قتل ہوئے ۔ حفرت عثمان کے کا عث ہوا ہے۔ اس کے بعد معاویہ کے نشام سے آ کران کے ساتھ شریک ہوکر جنگ موافقت کی باعث ہوکہ جاس کے بعد معاویہ کے نشام سے آ کران کے ساتھ شریک ہوکر جنگ صفین کیا۔

امام غزالی نے تصریح کی ہے کہ وہ جھکڑ اامر خلافت پرنہیں ہوا بلکہ قصاص کے پورا کرنے کیلئے حضرت امیر کی خلافت کی ابتدا میں ہوا ہے۔اور شیخ ابن مجر کے نے بھی اس بات کو اہلسنت کے معتقدات سے کہا ہے۔

اے برادر! اس امر میں بہتر طریق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے لڑائی جھگڑوں سے خاموش رہیں اوران کے ذکراذ کارے منہ موڑیں۔ جناب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا:

میرے اصحاب کے درمیان جو جھڑے

إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِيْ.

ہوئے ان سے اپنے آپ کو بیاؤ۔

اورحضور عليه الصلوة والسلام نے رہمی فرمایا:

جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کوروکو۔ اِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِیْ فَاَمْسِکُوْا۔ (طِرانی)

نيز حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا:

میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کو اپنے تیر کا نشانہ نہ الله الله في اصحابي لا تَتَجِدُوهُمُ غَرَضًا.

يناؤ\_

اورامام شافعی رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے اور نیز عمر بن عبدالعزیز ﷺ سے بھی منقول ہے کہ: منقول ہے کہ:

تِلْكَ دِمَاْءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِيْنَا يوه خُون بِي جن سے ہمارے ہاتھوں فَلْنُطَهِّرُ عَنْهَا ٱلْسِنَتَنَا۔ کو الله تعالیٰ نے پاک رکھا تو ہم اپی

او القد تعالى نے پاک رکھا تو ہم اپی زبانوں کوان سے پاک رکھتے ہیں۔

اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لا نا چا ہے اور ان کے ذکر خیر کے سوا اور پچھ نہ بیان کرنا چا ہے ۔۔۔۔۔ پس چا ہے کہ اہلِ سنت و جماعت کے معتقدات پر اپنے اعتقاد کا مدارر کھیں اور زیدو عمر کی باتوں کو نہ نیں ۔جھوٹے قصوں پر کام کامدارر کھنا اپنے آپ کوضا کئے کرنا ہے ۔ فرقہ نا جیہ (اہلسنت و جماعت) کی تقلید ضروری ہے تا کہ نجات کی امید پیدا ہو'۔ ( کمتوبات صد چہارم دفتر اول کمتوب نبر ۲۵۱)

''اکابر اہلسنّت شکر اللّہ تعالیٰ سعیہم کے نز دیک اصحاب پیغیبر علیہ ولیہم الصلوات والتسلیمات آگیں میں لڑائیوں اور جھگڑوں کے وقت تین گروہ تھے۔ایک جماعت دلیل اوراجتہاد کی ردثنی میں حضرت علی ﷺ کے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ دوسری جماعت دلیل واجتہاد کے ساتھ آپ کے مخالفین کوحق پر تصور کرتی تھی اور تنیسری جماعت اس بارے میں متوقف تھی اور اس نے کسی بھی جانب کودلیل سے ترجیج نہدی۔

یں پہلی جماعت پر حفزت علی ﷺ کی مدد ونفرت ضروری تقی
کیونکہ وہ ان کے اجتہاد کے موافق دری پر تھے۔ اور دوسرے گروہ پر
حفزت امیر معاویہ ﷺ کی نفرت ازم تھی۔ کیونکہ ان کے اجتہاد کا یہی
تقاضا تھا اور تیسرے گروہ کیلئے تو قف کا راستہ اختیار کرنا ضروری تھا اور کی
ایک جانب کوتر جج دینا خطا میں داخل تھا۔ پس تینوں گروہوں نے اپ
ایک جانب کوتر جج دینا خطا میں داخل تھا۔ پس تینوں گروہوں نے اپ
ایک جانب کوتر جج دینا خطا میں داخل تھا۔ پس تینوں گروہوں نے اپ
ملامت کی کیا گنجائش ہے اور ان پر طعن و تشنیع کہاں مناسب ہے' ......

میرے سحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی اقتدا کرد کے ہدایت أَصْحَابِي كَالنَّجُوْمِ فَبِآيِهِمُ اقْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ

يادُ گے۔

اور بہت ی احادیث تمام صحابہ کرام کی تعظیم وتو قیر میں وارد ہوئی ہیں۔ پس تمام صحابہ کومعزز و مکرم جانتا چا ہے اور ان کی لغزشوں کو اچھے مطالب پرمحمول کرنا چا ہیں۔ یہ ہے اس مسلہ میں المسنت کا فرم ہے۔ یہ ہے اس مسلہ میں المسنت کا فرم ہے۔ زم دوم ھنداق لکتو بنبر ۳۹)



باب نمبرم





## اعتراضات ومطاعن كالجزيداورجوابات

اعتراض ا

آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں مہربان، نرم دل اور ذاتی بغض وعنادے پاک تھے۔اگرید درست ہو پھران میں جنگیں کیوں ہوئیں؟ یہ بھی بنائیں ان میں سے تق پرکون تھا اور مقابل کس شرعی علم کا مستحق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں باہم لڑنے والے دونوں فریق تق پرنہیں ہو کتے۔ایک ضرور باطل پر ہوتا ہے اس لئے خارف کر محاویہ فرور باطل پر تھے۔اس پرآپ کیا کہتے ہیں؟

جواب

محبت کا اثر مسلم ہے اور آدی اپنی صحبت ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ ترجمان حقیقت صحبت کا اثر مسلم ہے اور آدی اپنی صحبت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔
محبت اہل صفا، نور و سرور و حضور
سرخوش و پر کیف ہے لالہ لب آب جو
اور مرشد اقبال حضرت مولا نامحمہ جلال الدین روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برج صحبت صالح ترا صالح کد
اور مہبط وی آسانی ، مورد آیات قرآنی ، دلیل سیل عرفان ، ہادی انس و جان ،
مرورد و جہاں ، سرخیل پنیم راں حضور نبی کرم رسول معظم کی فرماتے ہیں :
ا) مَثَلُ الْجَلِیْسِ الصّالِح وَ السَّوْءِ کَحَامِلِ الْمِسْكِ وَ نافِحِ

الْكِيْرِ فَحَامِلِ الْمِسْكِ إِمَّا اَنْ يُحُذِيكَ وَإِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكِيْرِ إِمَّا اَنْ يُحْرِقَ وَإِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْفَةً (مَّلَوَةُ ١٣٢٧) إلى الله وَنَاللهُ وَإِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْفَةً (مَّلَوَةُ ١٣٢٧) إلى الله وَنَاللهُ وَإِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْفَةً (مَّلَوَةُ ١٤٢٥) إلى الله وَنَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ترجمہ: اچھے برے ساتھی کی مثال مثک کے اٹھانے والے اور بھٹی دھو نکنے والے اور بھٹی اس دھو نکنے والے کی سے مشک برداریا تہمیں پچھ دے دے گایاتم اس سے خریدلو گے اور بھٹی دھو تکنے والایا تہمارے کیڑے والایا تہمارے کیڑے جلادے گایاتم اس سے بدبویالو گے۔

جبکہ حفزات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سید الصالحین محبوب رب العالمین جناب سید المرسلین حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والنسلیم کی پاکیزہ اور مبارک صحبت ومعیت سے فیضیاب ہوئے اور ان پاکیزہ دلوں نے نگاہِ مصطفوی سے براہِ راست تزکیہ حاصل کیا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ويز كيهم (القرو-١٢٩)

ترجمہ: اوروہ انہیں خوب پاک کرتا ہے۔

جب عام صالحین کی صحبت صالحیت بخش ہے اور آدمی کو صالح بنادی ہے تو پھر سید الصالحین حضور اکرم ﷺ کی صحبت و تربیت کے فیض واثر کا کیاعالم ہوگا۔ یقینا صحبت نبوی علی صاحبھا الصلوق والسلام کی دولت سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں۔حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی ﷺ فرماتے ہیں:

"ان کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے۔ ( کتوبات دفتر اول کتوب نبر ۵۹)

تو اب ذرا خود ہی غور فر مائیں کہ صحبت نبوی کے شرف سے مشرف اور نگاہ مصطفوی ہے فیضیاب ہونے والے صحابہ کرام رضی الله عنہم تزکیر نفس کلہتیت 'باہمی

رواداری شفقت و محبت اور صالحیت کے کس بلند مقام پر فائز ہیں۔ بے مثل آقا علیہ اسلام نے بے مثل آقا علیہ اسلام نے بے مثل فیض صحبت سے فیضیاب فر ماکراپنے صحابہ کو بھی بے مثل بنادیا ہے۔ کوئی بھی طبقۂ امت ان سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اللہ کے رسول علی نے فر مایا:

اکو مُوْا اَصْحَابِی فَاِنَّهُمْ خِیَارُ کُمْ۔ (مُحَادَ بَابِ مِنا تَبِ اَصْحَةِ)
ترجمہ: میر ے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں۔
حتی کہ حضرت خواجہ اولیس قرنی ﷺ خیر التّا بعین ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبہ تک نہیں پہنچ سکے حضرت امام ربانی سیدنا مجددالف ٹانی ﷺ فرماتے ہیں:

''جناب خیرالبشر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی فضیلت میں یہ سب حضرات مشترک ہیں اور صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے۔ اس بنا پر حضرت اولیں قرنی ﷺ جو خیرالتا بعین ہیں مضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کر کتی'۔

( كتوبات دفتر اوّل كمتوب نمبر٥٩)

اور صحبت نبوی کی برکت سے صالحیت اور تزکیهٔ نفس کی بید دولت بلاا شٹناء سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوئی ۔ شِخ اُحققین حضرت شِخ عبدالحق محدث اللوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (ترجمہ)

''صحابہ کاحضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سےشرف صحابیت بیقیٰ ہے اور ان کےخلاف جو کچھ لکھا گیا وہ ظنی ہے اور ظن یقین کے معارض نہیں ہوسکتا۔اوریقین کوظن کی وجہ سے نہیں چھوڑ اجا سکتا''۔

( يحيل الايمان فارى بحواله سيد ناامير معاويه ﷺ بل حق كي نظر مين ص 2 )

پس تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بغض وعناداور ذاتی کینہ وحمدالی تمام اخلاقی کم زور یول سے پاک تھے۔وہ یقینا آپس میں نرم دل اور مہر بان تھے۔اللہ تعالی نے اپنے رسول مکرم علی کے فیض صحبت اور نظر رحمت سے مستنفید ومستفیض ہونے والے صحابہ کرام کے اخلاق حسنہ کی خود تعریف فرمائی کہ صحابہ کرام وہ نفوس قد سے ہیں جو آپس میں ذاتی بغض وحسد اور عداوت و کینہ سے پاک اور ایک و مرم یان

ترجمہ: محداللہ کے رسول اوران کے ساتھ والے (صحابہ کرام) کا فرول پر سخت اور آپس میں نرم دل مہر بان۔

الله تعالى في وَالله في مَعَده كه كه كررسول اكرم كلى معيت وصحبت عن الله تعالى معيت وصحبت عن فيضياب موف والله من والله عنهم كور حَمَاء بُينَهُم ليعن آبس من من من ول اورمهر بان فر مايا ہے -حضرت امام ربانی سيد نامجد والف ثانی فر ماتے ہيں:

'' حضرت سجانہ وتعالی قرآن مجید میں پیغیر ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق رُحَمَاء بینی مقرما تا ہے۔ پس ان بزرگواروں کے حق میں ایک دوسر ۔ سے عداوت و کیندر کھنے کا گمان کرنا نص قرآن کے برخلاف ہے''۔ ( کمتوبات دفتر دوم صد ہفتم کمتوب نبر ۹۹)

للمذاجو شخص مسلمان ہادر وہ قرآن کو نیج دل سے مانتا بھی ہے تو اسے میکم عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں زم دل اور مہر بان تھے بغض وحمد سے پاک اور نفرت و کینہ ہم تر اتھے۔البتہ کا فروں پرضرور سخت تھے۔(اَشِد دَّآءُ عَلَی الْکُفَّادِ) تر جمان حقیقت حضرت علامہ محمدا قبال علیہ الرحمة نے کیا خوب تر جمانی فرمائی:

ہو حدقہ یارال تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اور جوصحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئیں تو وہ غلط ہی سے رب تعالیٰ کی رضا کی طلب اور جبتو میں اجتہادی خطا ہوجانے کے باعث ہوگئیں۔ کسی ذاتی عناد آور نفسانی خواہش کی بنا پر انہوں نے آپس میں لڑائیاں نہیں کیں۔ شارح صحیح مسلم حضرت امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

''حضرت علی ﷺ کی خلافت بالا جماع سی جے اوراپنے وقت میں وہ ہی خلیفہ تھے ان کے علاوہ کسی کی خلافت نہیں تھی حضرت معاویہ علی عادل فضلاء صحابہ نجاء میں سے ہیں ان میں جوجنگیں ہوئیں ان میں ہر فریق کوکوئی شبدلات تھا اور ہر فریق کا اعتقادیہ تھا کہ وہ صحت اور ثواب پر ہے اور تمام صحابہ نیک اور عادل ہیں۔ جنگ اور دوسرے نزاعی معاملات میں ہر فریق کی ایک تاویل تھی اور اس اختلاف کی وجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیکی سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب ججہد تھے اور ان کا مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے بعد کے ججہد مین کا قصاص اور دیت کے مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے اس سے کی فریق کی تنقیص لازم نہیں آتی''۔

(نووى بشرح مسلم ج٢٥٣ ما ٢٤٢ باب فضائل الصحلبة )

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بیرحدیث بھی منقول ہے۔ مخبرِ صادِق حضور رسول اکرم نبی معظم ﷺ نے ارشاد فر مایا:

"لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حتى تَقْتَلَ فِئْتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةً دَعُواهُمَا وَاحِدَةً".

(صحیح بخاری جلدام ۱۰۵۳ کتاب الفتن صحیح مسلم ج ۲ص ۳۹۰ کتاب الفتن )

ترجمہ: قیامت اس دفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں لڑنہ لیس ان کے درمیان شدت کی لڑائی ہوگی۔ دعویٰ ان کا ایک ہوگا۔

تھیم الاسلام حفرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کونقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

'' تخضرت ﷺ نے صفین کے واقعہ کی خبر دی ہے اور شیخان ( بخاری ومسلم ) نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہار سول خداﷺ نے فرمایا'' قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ دو بڑے گروہ کڑیں اور دونوں میں قتل عام ہواور دونوں کا دعویٰ ایک ہو'۔

(ازالية الخفاءاردودوم ص٠٥٥)

اس حدیث پاک سے واضح طور پرمعلوم ہور ہاہے کہ دونوں جماعتوں میں سے کسی کے بھی پیشِ نظر بغض وعنا دُزاتی لڑائی یا اقتدار کی خواہش نہیں تھی۔ بلکہ دونوں اسلام کی دعوت لے کر کھڑی ہوئی تھیں اور اپنی اپنی رائے کے مطابق دونوں ہی اسلام کی دعوت لے کر کھڑی جھلائی چاہتی تھیں۔
کی سربلندی اور دین کی بھلائی چاہتی تھیں۔

اور حضور مخیر صادق جناب نبی اکرم ﷺ نے جینے فر مایا و یعے ہی ہوا۔ دوگر وہوں میں لڑائی بھی ہوئی۔ قتل عام بھی ہوا اور دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہی تھا۔ مولائے کا سُتات جناب سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے منسوب آپ کا فر مان عالیشان سنیئے۔ آپ نے جنگ صفین کے بعدا یے عمال کے نام بطور وضاحت لکھا۔

وَالظَّاهِرُ اَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَالظَّاهِرُ اَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَالطَّصْدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَاحِدَ وَلَا يَسْتَزِيْدُونَنَا الْأَمُرُ وَاحِدٌ اِلَّا مَا خُتَلَفْنَا فِيْهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَا يَسْتَزِيْدُونَنَا الْآمُرُ وَاحِدٌ اِلَّا مَا خُتَلَفْنَا فِيْهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَا يَسْتَزِيْدُونَا الْآمُرُ وَاحِدٌ اِلَّا مَا خُتَلَفْنَا فِيْهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَا يَسْتَزِيْدُونَا الْآمُرُ وَاحِدٌ اللَّهِ مَا خُتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَا يَسْتَزِيْدُونَا اللَّهُ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ

ترجمہ: فلاہر میں ہم سب کا پروردگارایک تھاہمارا نبی ایک تھاہماری دعوت اسلام ایک تھی ہاہماری دعوت اسلام ایک تھی نہ ہم ان ہے ایمان باللہ اور تقیدیں بالرسول میں کسی اضافے کامطالبہ کرتے تھے نہوہ ہم ہے کرتے تھے۔ (اس معاملہ میں) ہم سب ایک تھے اختلاف تھا تو صرف عثمان کے خون میں اختلاف تھا حالا نکہ اس خون ہے ہم بالکل بری الذ مہ تھے۔

( نج البلاغة مع ترجه وتشريخ حصد دوم نمبر ۵۸ م ۸۲۲)

ابغور کرنے کی بات میہ ہے کہ جب دونوں گروہوں کا دعویٰ ایک ہی تھا تو ضروری ہوا کہ بیاڑائی کفر واسلام کی وجہ سے یا کسی جانب سے ذاتی بغض وعناد کے باعث: ہوئی بلکہ محض غلط نہمی اوراجتہادی خطاکے باعث ہوئی حضرت امام ربانی مجدو الف ٹانی قدس سرۂ النورانی فرماتے ہیں:

"اور الرائيال جھڑے جو ان (صحابہ) كے درميان واقع ہوئ وہ جہالت يا خواہش ہوئ وہ جہالت يا خواہش نفسانی كے تحت نہيں تھے بلكہ اجتہاد اور علم كی بنا پر تھے اگر چہ بعض كے اجتہاد ميں غلطی ہوگئ ۔ ایسے خطا كاركيلئے بھی اللہ تعالی كے ہاں تواب كا ايك درجہ ہے يہى افراط و تفريط كے درميان راہ ہے جس كو اہلسنت و جماعت نے اختيار كيا اور يہى محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے "۔

( مكتوبات دفتر اوّل كمتوب نمبر٥٩)

"ان بزرگوں کے نفوں جناب خیر البشر علیہ الصلوات واتسلیمات کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چکے تھے اور حرص و کینہ سے بالکل صاف تھے وہ اگر سلح کرتے تھے توحق کیلئے اور اگر جھکڑا کرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے ہرگروہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا

تفا" \_ ( مكتوبات دفتر دوم حصة غتم مكتوب نمبر ٧٤)

'' جاننا جا ہیے کہ ضروری نہیں کہ تمام امور خلا فیہ میں حضرت امیر (سیدناعلی ﷺ) حق پر ہوں اور ان کا مخالف خطایر کے۔اگر جیمعاملہ جنگ میں حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کیونکہ بسااوقات ایسا ہوا ہے کہ ز مانہ صحابہ کے اختلا فی امور میں علاء تا بعین اور ائمہ مجتہدین نے حفرت امیر کے غیر کا مذہب اختیار کیا ہے اور حفزت امیر کے مذہب کے مطابق فیصلنہیں کیا۔اگرحق جانب امیر کیلئے متعین ومقرر ہوتا تو اس کے مذہب کے خلاف فیصلہ نہ دیتے۔ قاضی شریح نے جو تا بعین میں سے ہیں اور صاحب اجتهاد ہوئے ہیں۔ مذہب امیر کے مخالف فیصلہ کیا اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی گواہی ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں قبول نہ کی اور جمہتدین نے قاضی شریح کے قول کے مطابق عمل کیا ہے اور بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں جائز نہیں تتلیم کی۔اور بہت سے دوسرے مسائل میں بھی حفزت علی ﷺ کے سواد وسروں کے اقوال اختیار کئے ہیں جو حضرت علی ﷺ کی رائے کے مخالف ہیں۔انصاف سے تحقیق و تفتیش کرنے والے پر بیات پوشیدہ نہ ہوگی (اس بارے میں زیادہ کچھ

کھنے کی گنجائش نہیں کیونکہ ) اس کی تفصیل طوالت جا ہتی ہے۔ پس خلاصہ کلام ہیہوا کہ مخالفتِ امیر میں اعتراض کی گنجائش نہیں اور آپ کے مخالف طعن و ملامث کے لائق نہیں' ۔ ( کمتوبات دفتر دوم صفہ اقل کمتوبنہ ۲۷) سندالمحد ثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: '' واضح رہے کہ فقہی اجتہادی مسائل مثلاً امامت، میراث بیغیر، ہیہ قبل لقبض کا تمام نہ ہونا، تقسیم نمس، حج تمتع وغیرہ میں جناب امیر (حضرت علی) کھیے کی مخالفت ہرگر کفر نہیں، گفر کیا معصیت و گناہ بھی نہیں کیونکہ آپ بھی منجملہ مجتہدین ایک مجتہد شے اور مسائل اجتہادیہ میں مجتہدوں کا اختلاف جائز ہے اور ہر مجتہدا جرکا مستحق ہے'۔

(تخفها ثناء عشربيهاردوص ۲۸۸)

بہر حال بہ خطا جولڑائی کا باعث بن البسنّت کے زد کی اجتہادی خطاتھی ،خلیفہ برق حفرت مولی علی بھی کا مقابلہ کرنے والوں سے ہوئی۔سیدنا حضرت علی کرم الله وجہ فرماتے ہیں۔"نکٹن مِنه بُرَاءٌ" ہم اس سے بری ہیں (نہج البلاغه) اور الحمد للله المبنّت انہیں اس سے بری ہی مانتے ہیں۔ بہر حال حضرت علی کے مخالف لڑنے والوں کی خطائے اجتہادی نے بھی انہیں تو اب ہی کاحق وار تھ ہرایا ہے گناہ کا نہیں۔ والوں کی خطائے اجتہادی نے بھی انہیں تو اب ہی کاحق وار تھ ہرایا ہے گناہ کا نہیں۔ ویگر اگر بعض صحابہ (گروہ علی المرتضلی) کا مقصود تو رضائے الہی کا حصول مانا

دیگر اگر بعض صحابہ (گروہ علی الرفضی) کا مقصود تو رضائے الہی کا حصول مانا جائے اور بعض صحابہ (گروہ امیر معاویہ) کا مقصود رضائے خداوندی کا حصول نہ مانا جائے تو اس سے قرآن کریم کی آیت ''ینتئعُون فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُواناً یعنی وہ اللہ کے قضل اور اس کی رضائے طلبگار ہیں''۔ (افقے ۲۹) کا انکار لازم آتا ہا ورایمان برباد ہوجاتا ہے۔ یا کی فریق کو بخض وعناد اور نفرت و کیند کا مرتکب قرار دیاجائے تو ذکورہ قرآنی ڈگری' 'دُ حَمَاءُ بَیْنَهُمْ لیعنی آپس میں مہربان ہیں' کی مناطقت لازم آتی ہے اور ایمان پھر بھی برباد ہوجاتا ہے۔ پھر چونکہ ایسے عقیدے سے گالفت لازم آتی ہے اور ایمان پھر بھی برباد ہوجاتا ہے۔ پھر چونکہ ایسے عقیدے سے

دونوں گروہوں کے دعوے کے ایک ہونے کا بھی انکار ہوتا تو اس انکارے حدیث رسول خدا ﷺ اور فر مان علی المرتضٰی ﷺ کی مخالفت بھی لا زم آتی ہے اور اس ہے بھی ایمان سلامت نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کیلئے بھی جہنم میں پھینک ویئے جانے کی وعید موجود ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ ابَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَاى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ عَوَسَاءَ تُ مَصِيْوًا ـ (الناء ـ ١١٥)

ترجمہ: اور جورسول کا خلاف کرے بعداس کہتن راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ ویں گے۔اے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

( كنزالإيمان)

جناب من! اب ذراغور کریں کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور آپ کا زاویئے نگاہ کیا ہے۔ قر آن و حدیث کی مخالفت میں آپ کتنے دلیر ہو چکے ہیں۔ اہلسنت کا عقیدہ قر آن وحدیث کے مطابق ہے یا آپ کا؟

کون ہے تارک آئین رسول ﷺ مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے مل کامعیار؟ کس کی آئیھوں میں سایا ہے شعاراغیار؟ ہوگئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار؟

قلب میں سوزنہیں، روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد ﷺ کا تنہمیں پاس نہیں

ہماری تو یہی گزارش ہے کہ دونوں گروہوں کوذاتی بغض وعناو سے پاک آیک دوسرے پر مہر بان اور رب کی رضا چاہنے والا مان لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو "رُحَمَآءٌ بَیْنَهُمْ" اور "یَبْتَغُوْنَ فَضَلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضُوانًا" فرمایا ہے۔ تو بغیر کی استثناء کے سب صحابہ کیلئے فرمایا ہے۔ کسی ایک کیلئے نہیں اور حضور نبی اکرم اللہ فیمی کے سب صحابہ کیلئے فرمایا ہے۔ کسی ایک کیلئے نہیں اور حضور نبی اکرم اللہ فیمی کے سب صحابہ کیلئے فرمایا ہے۔ کسی ایک کیلئے نہیں اور حضور نبی اکرم اللہ فیمی کے سب

رونوں گروہوں کے دعویٰ کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ اور جناب علی المرتضٰی رضی الله عنہم

خرجی محف قبل عثان ﷺ کے قصاص کے مسلہ کو جنگ کی وجہ بتایا ہے اور ای پرتمام

امت نے صاد کیا ہے گویا یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے لہذا اسے قبول کرلینا بہت

عروری ہے۔ کیونکہ اسلام وحدت امت جا ہتا ہے تفرقہ بازی ہرگز نہیں جا ہتا۔

آغیریت کے بردے اک بار پھراٹھادیں

ویجھڑوں کو پھر ملا دیں، نقش دوئی مٹا دیں

(امرمعاویه ظهرایک نظرص ۲۵)

مولانامودودی ایک مقام پرفر ماتے ہیں:
"پیمقدس انسان (صحابہ کرام) جب آپس میں لڑبھی جاتے تھے
توان کی اس لڑائی میں بھی" رحماء بینھم" ہونے کی ایک انوکھی شان پائی
جاتی تھی۔ بے شک وہ جنگ جمل وصفین میں ایک دوسرے کے خلاف نبرو
آزما ہوئے ہیں۔ مگر کیا دنیا کی کسی خانہ جنگی میں آپ فریقین کو ایک

لے سیج مسلم کتاب الجہاد والسیر باب تھم الفی ۔ اس مدیث کو ہم'' فیصلہ قر آن وحدیث سے کیوں تاریخ سے کیوں نہیں؟ کے عنوان کے تحت نقل کر چکے ہیں۔

دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا وہ احرّ ام محوظ رکھتے در سکھتے ہیں جوان بزرگوں کی لڑائی میں نظر آتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کوحق بجانب سجھتے ہوئے لڑے تھے۔نفسانی عداوتوں اور اغراض کی خاطر نہیں لڑے تھے'۔ (رسائل دسائل حسرم ص اے)

دیگر غلط بنجی سے لڑائی ہوجانا دونوں گروہوں میں سے کی کے اسلام کے خلاف بھی نہیں کہ ایک کوخق پر اور دوسر کے کو بھی نہیں کہ ایک کوخق پر اور دوسر کے کو بھی نہیں کہ ایک کوخق پر اور دوسر کے کو کہ بیا باطل پر کہا جائے یا ایک کو تواب کاخق دار اور دوسر کے کو گنہ گار تھم رایا جائے ۔ کیونکہ بیا دونوں گروہ ہی اسلام پر تھے اور دونوں ہی تواب پانے والے تھے۔ حصرت شخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں:

''غزوہ صفین میں ایک شخص کو حضرت معاویہ کی فوجوں سے قید کر کے لایا گیا حاضرین میں سے ایک شخص کو اس پرترس آگیا وہ کہنے لگا: خدا کی قتم! میں اسے جانتا ہوں کہ بیہ سلمان تھا اور بردا صالح مسلمان تھا۔افسوں کہ اس کا خاتمہ اس حالت پر ہور ہا ہے حضرت علی کے فرمایا کیا کہتے ہو؟ وہ تو اب بھی مسلمان ہی ہے'۔

. ( يحيل الايمان اردوس عدا)

نيزمنقول ہے كه:

''ایک روزسیدناعلی بی جنگ کے دوران باہر نکلے آپ کے ساتھ صحابی رسول سیدناعدی بن حاتم بی سے ۔انہوں نے بن طے کے ایک مقتول کو پڑا ہوا پایا ۔سیدناعدی کے منہ سے نکلا''۔افسوس! مسلمان تھا اور آج کافر ہوکر مراپڑا ہے''۔ حضرت علی کے نہ جب ان کے منہ سے یہ ساتو فرمایا؛

"كَانَ أَمْسِ مُوْمِنًا وَٱلْيُوْمَ هُوَ مُوْمِنْ لِينى يكل بهي مومن تقااورآج

بھی مومن ہے''۔اور حفزت علی ﷺ کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ معاویہ ﷺ کے جوساتھی جنگ صفین میں مارے گئے ہیں ان کا شرع عظم کیا ہے؟ کیاوہ مومن تھے یا کافر؟ آپ نے بلا جھبک فر مایا: هُسمُ الْمُوْ هِنُوْنَ۔ یعنی وہ سب مومن ہیں'۔

(ابن عساكر "تهذيب تارنَّ دمثق الكبير" جاص ٢٢)

بلکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے خود بھی دونوں کے دعویٰ کو ایک کہا (ازالة الحفاء ارددوم ۵۰۰۵) اور امام حسن ﷺ کے سلح کروانے والی روایت میں دونوں گروہوں کو فِئتَیْنَ عَظِیْمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ (بناری، ﷺ ق) کے الفاظ سے مسلمان قرار دیاحتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں گروہوں کومسلمان ہی فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ

وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتْلُوْا فَآصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

(الجرات-٩)

ترجمہ: اوراگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں توان میں صلح کراؤ۔ اور ظاہر ہے اسلام کے دعویٰ کے ساتھ جو بھی لڑے گا تواب ہی کا حقدار ہوگا گناہ کا نہیں \_پس دونوں گروہوں کو، جومسلمان ہی تھے، تواب ہی ہوا۔ گنہگار کوئی بھی نہ ہوا محقق العصر علامہ حافظ ہفقات احمد نقشبندی نے اس پر قر آن کریم سے ایک شاندار دلیل پیش کی ہے۔ ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:

''اگر کی کے دل میں بیدوسوسہ پیداہو کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات بھی پیداہوئے بلکہ جنگیں تک بھی ہوئیں۔ پھران میں سے حق پرکون تھااور مقابل کے متعلق کیا شرع حکم ہوگا تو گزارش ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات پیدا ہوئے وہ اصولِ دین کے متعلق نہیں تھے۔ اور نہ ہی ان کی جنگیں اسلام اور نفر لی جنگیں تھیں بلکہ ان کے

اختلا فات اجتهادي غلطيول يابعض غلطفهميول يرمني تتفي جس كاليمان اور اسلام یر کچھا ترنہیں پڑتا جیسا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی اللہ کے پیغیر ہارون علیہ السلام سے غلط فہی کی بنا پر جھکڑا کیا۔ تورات کی تختیاں زمین پر پھینک دیں اور ایک ہاتھ سے حفزت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال بکڑ لئے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کی داڑھی يكِرُ لِي اور هينجي تو حضرت مارون عليه السلام نے فر مايا: " يَبْنُومْ لَا تَأْخُذُ بلخيتي ولا براسي"- (لا ١٩٢١مان ١٥٠) اعمر عال جاك میری داڑھی اور میرے سرکے بال نہ تھنچے کیکن اس مقام پر حفزے مویٰ علیہ السلام کے ذمہ کوئی گناہ نہیں کیونکہ آپ اس غلط فہی میں حضرت ہارون علیہ السلام سے دست وگریباں ہوئے تھے کہ شاید حفرت ہارون نے قوم کو بچھڑے کی بوجا کرنے ہے منع نہیں فرمایا تھا حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سے بری الذمہ تھے۔اس طرح اگر کسی صحافی کو کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط فہی پیدا ہوئی اور وہ ان سے جھکڑ الیکن در حقیقت وہ صحابی اس الزام ہے بری الذمہ تھے تو دونوں گروہ خدا کی بارگاہ میں گنہگا رہیں ہوں گے'۔ (مناقب سدنا امیر معاویہ عظیم ۲۹)

قابلِ غوریہ بات ہے کہ جب معصوم (نبی) سے الی بات ہوجاتا اس کی عصمت کے خلاف نہیں تو غیر معصوم (صحابی) سے غلط ہی میں اگر الی بات ہوجائے تو کیا مضا نقہ ہے اور جب اس ہاتھا یائی پراللہ نے حضرت موئی علیہ السلام سے مواخذہ نہیں فرمایا تو کیا غلط ہمی اور اجتہادی خطا کے باعث سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کرنے پرمواخذہ متروک نہیں ہوسکتا۔

اور تحکیم لیمی حضرت علی داور حضرت معاویہ کاصلح کیلئے ثالثی اختیار کرنے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کفرواسلام اور حق و باطل یا بغض وعناد کے باعث نہیں ہوئی تھی بلکہ اختلاف رائے اور غلط نہی کا نتیج بھی ۔ پھر جب خارجیوں نے سے کہہ کر کہ خدا کے دین میں تحکیم درست نہیں ،خروج کیا تو حضرت علی ﷺ نے تحکیم کے جواز اورا ثبات پر قرآن کریم سے استدلال کرتے ہوئے وایا:

> \_ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے زالے ہیں سے عاشق کون می بستی کے یارب رہے والے ہیں

ذراسو چے! جب حضرت علی المرتفظی کے نزد کی امیر معاویہ کی اسلام ہی کی دعوت دینے والے ہیں اور غلط فہمی کے باعث حضرت عثمان کے کے قل کے قصاص پراختلاف کے علاوہ کوئی سبب اختلاف ونزاع بھی نہیں تو پھر آپ لوگوں کے سینے کیوں نہیں صاف ہوتے ؟ اور حضرت امیر معاویہ کے باطل باطل اور غلط غلط ہونے کی کیوں رَٹ لگار کھی ہے؟

سیدناعلی المرتضٰی کرم اللّٰه و جہہ سے لڑنے والے حضرت امیر معاویہ ﷺ کیلے تو نہیں۔ان سے بلندمر تبداورعشرہ مبشرہ میں شامل کی دیگر بزرگ بھی حضرت علی المرتضٰی ﷺ سے لڑ چکے تھے۔ تو کیا کوئی ان سب کو بھی باطل پر ہونے کا طعن کرسکتا ہے؟ سنیے حضرت امام ابن حجر کمی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں:

'' حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تخصیص ایک صریح تا انصافی ہے کیونکہ وہ اس بات میں اسلینہیں بلکہ بہت بڑے بڑے صحابہ وتابعین رضی اللہ عنہم اس میں ان کے موافق ہیں جیسا کہ سیر وسواخ سے معلوم ہوتا ہے، حضرت معاویہ ہے ہیلے حضرت علی ہے ہے وہ لوگ لا چکے تھے جو حضرت معاویہ ہے نیادہ بلندم تبدیتے مثلاً ام المؤمنین عاکثہ صدیقہ اور زبیر اور ان کے ساتھ والے صحابہ رضی اللہ عنہم بیسب لوگ واقعہ جمل میں حضرت علی ہے ہے لڑے یہاں تک کہ حضرت طلحہ شہید ہوگئے اور حضرت زبیر ہوا ایس جارہ میں گئے۔

قتل کرویئے گئے۔

اور تاویل ان لوگوں کی میتھی کہ حضرت علی ﷺ نے وارثان

حضرت عثمان کوقا تلانِ عثمان کے تش کرنے سے روک دیا تھا۔ یہی تاویل حفرت معاویه هیگی بھی تھی''۔ (سیدنامیرمعاویہ شاردور جمینظیمرالبناں ۱۸) تو کیا آپ کے ہاں کوئی اصول کی بات نہیں؟ اگر آپ حفزت امیر معاویہ ﷺ ے کفن اس لئے ناراض ہیں کہ انہوں نے حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ و جہہ سے جنگ کی تو پھرای وجہ سے باقی حضرات سے کیول ٹاراض نہیں اور اگر دیگر بزرگول سے حفرت مولاعلی ﷺ کے ساتھ لڑائی لڑنے کے باوجود آپ راضی ہیں تو پھر حفرت امیر معاویہ اسے کیوں راضی نہیں؟ حالانکہ حضرت امیر معاویہ اسے حضرت علی اللہ نے سلح بھی فر مالی۔وحدت امت کے دشمن خارجیوں کو حضرت مولاعلی ﷺ کی میں کے اور تحكيم پندنه آئی اس لئے انہوں نے خروج كيا تو كيا آپ كوبھی ان كی طرح ميں پند نہیں آئی۔ فتنہ برداز خارجیوں نے حضرت مولاعلی کرم الله وجہہ کے فیصلہ سے اختلاف کیا اور ملح کیلئے تحکیم کوشرک اور خلاف اسلام قرار دیتے ہوئے خروج کیا اور امت ہے الگ ہو گئے تو کیا آ ہے بھی ان خارجیوں کی بیروی میں سیدنا حفزت علی کرم الله وجہہ سے اختلاف ہی کریں گے اور اپناتشخص الگ قائم رکھیں گے؟ ارے جناب! اس طرح تو آب بھی خارجیوں کی صف میں کھڑے ہوجا کیں گے۔ لہذا مناسب یمی ہے کہ خارجیوں کی پیروی کی بجائے حضرت مولاعلی ایک کی پیروی کریں

بلکہ سیدنا امام سن کی بھی پیروی کریں جنہوں نے خلیفہ ہونے کے تقریباً چھاہ بعد حضرت امیر معاویہ کا سے مصالحت کرلی اور خلافت ان کے ہی تھ کرلی۔ پر بیعت کرلی۔

حفرت مولاعلی ﷺ بھی خلیفہ راشد ہیں اور حفرت امام حسن ﷺ بھی خلفائے راشد ہیں اور حفرت امام حسن ﷺ بخطفائے راشدین میں شار ہوتے ہیں جبکہ حدیث پاک کے مطابق مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی واجب ولازم ہے۔ سنئے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عَلَیْکُمْ بِسُنَتِیْ وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِيدِیْنَ الْمَهْدِیّیْنِ۔

(مشكلوة بابالاعتمام بروايت احمد ،الوداو و، ترندي ،ابن ملجه)

ترجمہ: تم میری اور ہدایت یا فتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو۔
پس جو مسلمان ہے اس پر حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہ اور سید ناامام حسن کی کی پیروی لازم ہے ۔ کوئی نام نہا د''مفکر اسلام'' ہو، کسی''جماعت کا امیر'' ہویا''سنیوں کا کوئی عالم اور پیر' اسے سید نا حضرت علی المرتضی اور سید نا امام حسن رضی اللہ عنہا کی پیروی سے چارہ نہیں ۔ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی سے صلح فرمالی تو پھر سب کو اسے قبول کر لینا چا ہے اور حضرت امیر معاویہ کے سے کرلینی چاہے۔ ضار جیت سے بچنے اور المستق کی مثابعت پرکار بند ہونے کیلئے بیاز حدضر وری ہے۔ فار جیت سے بچنے اور المستق کی مثابعت پرکار بند ہونے کیلئے بیاز حدضر وری ہے۔ اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو

اعتراض ٢

آپ کہتے ہیں دونوں گروہ اسلام پر تھے اور دونوں ہی تواب پانے والے تھے تو کیا مسلمان کوکوئی غلط کام کرنے پر گناہ نہیں ہوتا؟ حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ برق سے جنگ کی اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ کیا انہیں پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہوا اور جو مقتولین تھے ان کا کیا تھم ہے؟

جواب

حدیث رسول مقبول ﷺ اور فرمان علی المرتضٰی کرم الله و جہہ کے مطابق دونوں کا دنویٰ ایک تھا۔ دونوں اسلام ہی کی دعوت دینے والے تھے اور قر آن کریم اور حدیث یاک نے دونوں گروہوں کوملمان ہی فرمایا۔لہذا ہم نے جو بیکہا کہ دونوں گروہ ا ملام پر تھے تو قر آن وحدیث کے مطابق کہااور یہ کہ دونوں ہی تواب یانے والے تھے تویاں لئے کہ جب قرآن وحدیث کے نزد یک سی کام میں کی مسلمان کا دعویٰ اسلام اوراسلام کی سربلندی ہوتو پھراہے تو اب ہی ہوتا ہے گناہ نہیں للہذا گناہ تو جب ہوتا کہ ان میں ہے کسی کا دعویٰ اسلام کے خلاف ہوتا اور وہ نفسانی خواہش سے لڑتا۔ چونکہ دونوں کا دعوی اسلام اور اسلام کی سربلندی تھالہٰذا دونوں ہی تُواب پانے والے تھے۔ بدورست ہے کہ ہرمسلمان دین کا عالم نہیں ہوتا۔ لیکن بیدورست نہیں کہ کوئی ملمان بھی وین کا عالم اور مجتمد نہ ہوجومسلمانوں کی راہنمائی کرسکے اور حق ہیے کہ ملمانوں میں اہل علم فقہا ومجہّدین بھی ہوئے اور غیر عالم وغیر مجہّدین بھی۔جوعالم نہیں قرآن کریم نے انہیں جبہّدین علماء ہے راہنمائی لینے اور ان کی اتباع کرنے کا عكم ديا ب-الله تعالى فرمايا:

ا) فَسْنَكُوْ آ اَهُلَ اللّهِ كُو اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (الناس ٣٣)
ترجمہ: توا ہے لوگوعلم والول سے پوچھوا گرتمہیں علم نہیں۔(کزالایان)
۲) وَاتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ آنَابَ إِلَىّ الْمَانِ ١٥٠)
ترجمہ: اوراس كى راہ چل جوميرى طرف رجوع لايا۔ (كزالايان)

پس غیر مجہدین ایسے مسائل جنہیں وہ خورنہیں جانے اور بغیر اجتہاد کے مستبط نہیں ہوتے مسلمان انہیں سمجھ نہیں سکتے تو مجہدین اپنے اجتہاد سے وہ مسائل معلوم کرتے ہیں اور ان میں غیر مجہدین کی راہنمائی فرماتے ہیں لیعنی احکام شریعت کے

استنباط کیلئے اجتہاد ضروری ہے۔ جبکہ اجتہاد میں خطاکا امکان بھی ہوتا ہے۔ لین سے ضروری نہیں کہ جبہد حق اور صحیح تک ضرور ہی بینچ جائے۔ لہذا ایسا ہوسکتا تھا کہ خطاکی صورت میں گناہ ہونے کے خوف ہے کوئی اجتہاد ہی نہ کرتا اور لوگ راہنمائی ہے محروم رہتے ۔ تو جناب رسول اللہ بھی نے ایسی رکاوٹوں کا از الہ فرمایا اور اپنی امت کی راہنمائی کیلئے مجتمد میں کواجتہاد کی ترغیب دیتے ہوئے تو اب کی خوشخری سائی اور فرمایا اگر اجتہاد کرنے سے فیصلہ صحیح ہوا تو دو گنا ثو اب اور ایک روایت کے مطابق دس گنا تو اب ہوگا اور یہ تو اب اس کی پر اس ہوگا اور یہ تو اب اس کی پر اس معن ہوگا اور یہ تو اب اس کی پر اس معن ہوگوشن مقدمت استنباط اور استخر اج مسائل پر ماتا ہے۔ جناب رسول اللہ ظلوص محنت ہوگوشش مقدمت استنباط اور استخر اج مسائل پر ماتا ہے۔ جناب رسول اللہ شائی نے فرمایا:

"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ آصَابَ فَلَهُ آجُرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ آصَابَ فَلَهُ آجُرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ آخُطأً فَلَهُ آجُرُ"۔

(مسلم جهص٧٧ باب بيان اجرالحاكم، بخارى جهص١٠٩٢ كتاب الاعتصام باب اجرالحاكم، مشكوّة كتاب الامارة)

ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے پھر صحیح کرے تو اس کو دو ثواب ہیں اور جب فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور خطا کرے تو اس کیلئے ایک ثواب ہے۔

گویا مجہد (حاکم) جب کسی معاملہ میں فیصلہ کرے گا تو خود اپنے اجہادے کرے گا کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرے گا جسیا کہ حضرات ائمہ اربعہ (حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله عنهم ) نے اجہہاد فرمایا۔حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی ﷺ فرماتے ہیں:

لے علامہ ابن جمر کی نقل فرماتے ہیں: جب مجہداجہاد کرے تو اے دس اجر ملتے ہیں۔ (صواعق محرقہ اردوس ۱۹۷۷)

" جو شخص درجہ اجتہاد پر فائز ہو، اجتہادی امور میں اس کیلے دوسرے کی رائے اور اجتہاد کی تقلید کرنا خطااور ٹارواہے'۔

( كمتوبات دفتر دوم كمتوب نمبر٣٦)

اور مذکورہ بالا حدیث پاک سے بیجی معلوم ہوا کہ اجتہاد میں خطا ہوجانے کی صورت میں بھی مجتہد کو تواب ہی ہوگا۔ گناہ ہر گزنہیں ہوگا۔ اور قر آن کریم نے جوفر مایا: وَاتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ آنَابَ إِلَىَّ۔ (لَمْن ١٥٠)

ترجمہ: اوراس کی راہ چل جومیری طرف رجوع لایا۔

اس کے مطابق جمہتدین کی پیروی کرنے والوں کو بھی ٹواب ہی حاصل ہوگا۔ جیسا کہ احناف وشوافع وغیرہ ثواب پارہے ہیں۔ حدیث وفقہ کے امام سیدنا امام مالکﷺ''مؤطا کتاب العقول''میں ایک روایت یوں درج فرماتے ہیں: (ترجمہ)

" بیجی بن سعید نے سعید بن مسیّب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے داڑھوں ( کی دیت) میں ایک ایک اونٹ کا فیصلہ کیا اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان نے داڑھوں میں پانچ پانچ اونٹوں کا فیصلہ کیا۔

سعید بن مستب نے فر مایا کہ حضرت عمر ان کے فیصلہ میں دیت گھٹ گئی اور معاویہ ﷺ کے فیصلہ میں بڑھ گئی۔ اگر میں ہوتا تو داڑھوں میں دود داونٹ دلاتا کہ دیت برابر ہوجاتی اوراجر ہرمجہد کوملتا ہے'۔

(مؤطاامام مالك كتاب العقول مترجم)

اس روایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تواب ہر مجہ ہدکو ملتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تواب ہر مجہ ہدکو ملتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ بھی مجہد تھے اور انہوں نے داڑھوں کی دیت کے بارے میں جو فیصلہ کیا اس پراجر کے مستق بھی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کی درجہ کے عالم ، فقیہہ اور مجہد ہوئے وہ ایک تواس بات اور حضرت امیر معاویہ ﷺ

ے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ان کیلئے کتاب اللہ کا عالم اور ہادی ومہدی
بنائے جانے کی دعا کیں کی ہیں جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں نقل کر آئے ہیں اور
دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما الیی عظیم وجلیل ہتی نے ان کے فقیہہ ہونے
کی گوائی دی ہے۔امام ابن حجر کی رحمة اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

" حضرت ابن عباس رضى الله عنها في سيدنا معاويد الله عنه كى تعریف کی اورا بن عباس سردارانِ اہلبیت اور جنابِ علی الرتضٰی (ﷺ) کے تابعین میں ہے ہیں صحیح بخاری میں عکرمہ کہتے ہیں کہ' میں نے ابن عباس سے یو چھا کہامیر معاویہ وترکی ایک رکعت پڑھتے ہیں فرمانے لگے وہ بے شک فقیہہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور کا صحبت یائی ہے'۔ امیر معاویہ کے مناقب میں سے سے بہت بوی منقبت باقلا اس طرح كفقيه مطلقاً اعلى مراتب كاحامل موتا بي يبي وجه اسے دین کی فقداور تاویل کاعلم عطافر ما''اور حضور ﷺ کا ارشاد صحیح حدیث میں بوں ہے:"الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اے دین کی فقہ اور تاویل کاعلم عطافر مادیتا ہے''۔ ٹانیا اس عظیم وصف کا حضرت امیر معاویہ ﷺ کیلئے اطلاق اس شخصیت نے کیا ہے جوحمر الامة ، ترجمان القرآن، رسول الله ﷺ کے جِیازاد بھائی علی المرتضٰی کے جِیازاد بھائی اور جناب علی المرتضٰی کی زندگی اوروفات کے بعدان کے معاون ہیں بیعنی سیدنا عبدالله بنعباس رضى الله عنهما اوربيه بات صحيح بخاري ميس بھىموجود ثابت ہے جوقر آن کریم کے بعد بھے ترین کتاب ہے۔ یعنی حفزت امیر معاویہ ﷺ کے بارے میں فقیہہ کا لفظ جو عظیم وصف ہے موجود ہے اور اس کے قائل ابن عباس بھی فقیہہ ہیں اور اس بات پرتمام اصول وفروع کے علماء

متفق ہیں کہ نقیبہ حضرات صحابہ کرام اور سلفِ صالحین اور ان کے بعد والے حضرات کے بعد والے حضرات کے بعد والے حضرات کے نزد دیک ایسے محض کو کہتے ہیں جو مجتمد مطلق ہوتا ہے''۔ (دُشنانِ امیر معاویہ کے علی عالمی عامیص ۱۹-۱۱، کوالہ تطبیرالبنان ص ۲-۲، سید تا میر معاویہ اُردور جمد تطبیرالبنان ص ۲۵-۸۵)

'' حضرت علی المرتضی فی نے ان کی تعریف کی فرمایا کہ میرے لئیکر کے مقتول دونوں جنتی ہیں اس کو لئیکر کے مقتول دونوں جنتی ہیں اس کو '' طبہ نی '' نے بسند صحیح روایت کیا ہے اس کے سب راوی ثقہ ہیں صرف بعض میں اختلاف ہے۔ یہ قول حضرت علی کی کا ایسا صرح ہے کہ اس میں کسی قتم کی تاویل نہیں ہو گئی معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ ہی جمجہد کو دوسرے اور تمام شرا نظا جہادان میں جمع تھیں ۔اور بالا تفاق ایک مجہد کو دوسرے مجہد کی تقلید جا بڑ نہیں ہوتی ۔گواس کے نخالف مجہد کا اجتہاد بہت واضح ہو کیونکہ وہ مجہد کی تقلید جا بڑ نہیں ہوتی ۔گواس کے نخالف مجہد کا اجتہاد بہت واضح ہو تول موافق ہو جا کے تواس کوموافقت کہیں گے تقلید نہ کہیں گے۔

حفرت علی کا یہ قول ایسا صریح ہے کہ کی طرح اس کی تاویل نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت معاویہ کے بوجہ اپنے اجتہاد کے گواس اجتہاد میں ان سے خطا ہوئی جیسا کہ اور جمہتدین سے ہوتی ہے موافق حدیث کے سختی تواب ہیں۔ وہ بھی اور ان کے مقلدین بھی اور ان کے موافق بھی کیونکہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور بہت سے فقہائے تا بعین ان کے دعویٰ کی حقیت میں حتیٰ کہ حفرت علی بہت سے نقہائے تا بعین ان کے دعویٰ کی حقیت میں حتیٰ کہ حفرت علی کے اس وجہ سے لڑنے میں بھی ان کے موافق تھے۔ پس ان کا یہ فعل پھوائی وجب سے نہ تھا کہ وہ حفرت علی کے سے حدر کھتے تھے یا ان پر پھھ طعن کرتے سے بلکہ یہان کا اجتہاد تھا جو کی دلیل سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ کیونکہ جہد

تو دلیل کا پابند ہوتا ہے اس کواپنی دلیل کی مخالفت جائز نہیں ہوتی ای وجہ سے حضرت معاویہ شاوران کے پیروستحق ثواب ہیں گوحق حضرت علی شاردور جم تطبیرالبنان ۴۲،۴۵)

''اس سے حضرت معاویہ پر اعتراض نہیں ہوسکتا ہاں اگر وہ بیکا میں اگر عدوہ ہے کہ اس سے حضرت معاویہ ہو کہ اللہ الیا ہوتا اور بیکی مرتبہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک تا ویل متحمل کی بنا پر بیکا م کیا تھا۔خود حضرت علی کے کلام سے میہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جمہد تھے۔ غایت میہ کہ وہ جمہد تھے مہر حال وہ ستحق ثواب میں نہ کہ گنہگا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت معاویہ کی شخصیص ایک صریح ناانصافی ہے کیونکہ وہ اس بات بیں اسلیم بیل بلکہ بڑے بڑے صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنہ ماس بیں ان کے موافق ہیں جیسا کہ سیر وسوانح سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ ہے کہ حضرت علی المرتضی ہے۔ حضرت معاویہ سے زیاوہ بلند مرتبہ تھے۔ مثلاً ام المؤمنین عائشہ اور زبیراوران کے ساتھ والے صحابی رضی اللہ عنہم یہ سب لوگ واقعہ جمل میں حضرت علی ہے سے لڑے یہاں تک کہ حضرت طلحہ ہے شہید ہوگئے اور حضرت زبیر بھیوائی جا رہے تھے کہ اثنائے راہ بین قتل کروئے گئے۔

اور تاویل ان لوگوں کی بیتھی کہ حضرت علی نے وارثان حضرت عثان ہے کو قاتلان حضرت عثان کے قبل کرنے سے روک دیا تھا۔ یہی تاویل حضرت معاویہ ہے کہ کی بھی تھی ۔ پس جیسا کہ ان جلیل القدر صحابہ نے بعجہ اس تاویل کے حضرت علی ہے سے لڑنا جائز سمجھ لیا تھا۔ اس طرح

حضرت معاویرض اللہ عنداوران کے اصحاب نے بھی ان کا قل جائز سمجھ لیا تھا اور باوجود یکہ وہ حضرت علی شاور باوجود یکہ وہ حضرت علی شاور باوجود یکہ وہ حضرت علی شاور باوجود کی طرف سے عذر خواہی کی بعجہ اس کے کہ ان کی تاویل قطعی البطلا ان نتھی حضرت علی شانے نے فر مایا: کہ ہمارے بھائیوں نے ہم سے بغاوت کی ۔ اس کو ابن الجاشیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ اس روایت کیا ہے۔ اس

'' حضرت علی ﷺ سے جنگ جمل میں پوچھا گیا کہ اہل جمل جو
آپ سے اڑے کیا مشرک ہیں؟ حضرت علی ﷺ نے فر مایا: شرک سے تو
وہ بھا گتے ہیں۔ پوچھا گیا پھر کیا منافق ہیں؟ فر مایا کہ منافق اللہ کی بات
بہت کم کرتے ہیں۔ پوچھا گیا پھروہ کیا ہیں؟ فر مایا کہ وہ ہمارے بھائی
ہیں انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے'۔

نوٹ: حضرت علی ﷺ نے ان کواپنا بھائی کہا۔اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اسلام بلکہ کمال اسلام باقی ہے اور وہ حضرت علی ﷺ سے لڑنے میں معذور تھے.....

پی اے صاحب تو فیق! رسول اللہ ﷺ کے احکام کو جو باغیوں کے متعلق ہیں اور خود حضرت علی ﷺ کے حکم کو باغیوں کی بابت غور کر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے جو پچھ بیان کیا اس پرغور کر، مجھے معلوم ہوجائے گا کہ یہ بات بالکل صرح ہے اس میں کی قتم کی تاویل نہیں ہو علی گہر خوارج کے علاوہ جس قد رلوگ حضرت علی ﷺ سے لڑے وہ سب مسلمان اور وہ اپنے مرتبہ کمال پر باقی تھے اور جس اجتہاد نے ان کو حضرت علی ﷺ سے لڑنے پر راغب کیا اس میں وہ معذور تھے۔ اور وہ لوگ اس اجتہاد میں خطایہ تھے اور اگر اس لڑائی کی وجہ سے ان پر کی قتم کا لوگ اس اجتہاد میں خطایہ تھے اور اگر اس لڑائی کی وجہ سے ان پر کی قتم کا لوگ اس اجتہاد میں خطایہ تھے اور اگر اس لڑائی کی وجہ سے ان پر کی قتم کا

گناہ یا ان کے رہ بیس کسی قتم کا نقص عائد ہوتا تو عفرت علی دلا ان ختم ہونے تو عفرت علی دلا ان ختم ہونے کے بعد ضروران پرعماب کرتے۔ حالانکہ ایسانہیں ہوا بلکہ لا ان کے بعد حفرت علی کے نے کسی لانے والے سے پچھ تعرض نہیں کیا بلکہ ان سے نہایت حلم اوراحیان اور سلح ومنت کے ساتھ پیش آئے'۔

نیز حفرت معاویہ کی تعریف میں وہ حدیث سی ہے جو

آئندہ حفرت علی ہے حالات خوارج کے متعلق منقول ہوگی۔اس
حدیث میں یہ ہے کہ آنخضرت کے حضرت علی ہے سے فر مایا کہ''تم

لوگوں کوقتل کرو گے اس حال میں کہتم بہ نبیت ان کے حق سے زیادہ
قریب ہوگے''اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کی گروہ
بھی حق سے قریب تھا۔ (ہاں! زیادہ قریب نہ تھا بلد حضرت علی کی بہ
نبیت کم قریب تھا۔ (ہاں! زیادہ قریب نہ تھا بلد حضرت علی کی بہ
کوئی ملامت نہ رہی اگر چہ وہ لوگ باغی تھے بوجہ اس کے کہ وہ مجتمد تھے اور
تاویل کرتے تھے یہ دوایت اس بات کوصاف ظاہر کر رہی ہے''۔

آنخفرت ﷺ کی بہت می حدیثوں سے ٹابت ہوا ہے کہ آنخفرت ﷺ کی بہت می حدیثوں سے ٹابت ہوا ہے کہ آنخفرت ﷺ نے ایک جماعت کے روبرواپ ساجزادہ حسن ﷺ کی تعریف فرمائی کہ''میرابیٹا سردار ہے۔امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعہ سے مسلم نوں کے دوبر کے گروہوں میں صلح کرادے گا''۔اس سے صاف

(بقیہ سابقہ) صرف قصاص کے متعلق تھا۔ خلافت وامارت میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ اس بات کا ایک بیتین شوت رہ تھی ہے کہ جناب سید نا امیر معاویہ جناب سید نا طلحہ جناب سید نا زیر (حضرت سیدہ عا کشمصدیقہ) رضی اللہ عنہم نے خلافت علی کوتشلیم کرتے ہوئے ان سے قصاص لینے کا مطالبہ کیا تھا اگر رہ حضرات جناب علی المرتضای کے خلافت کو قبول نہ فرماتے ہوتے تو پھر جناب سیدنا امیر معاویہ کے جناب سیدنا عثمان ذوالنورین کے قصاص کے احکام خود جاری فرماتے "۔ امیر معاویہ کے جناب میدنا امیر معاویہ کے معادیہ کے قصاص کے احکام خود جاری فرماتے "۔ (مناقب سیدنا امیر معاویہ کے معادیہ کے احکام خود جاری فرماتے ہوں)

معلوم ہوتا ہے کہ پیلوگ کمال اسلام پرقائم تھے اور جو کچھان سے خلاف صادر ہوااس میں وہ معذور تھے گوا مام برحق حفزت علی ہے۔ جمل وصفین والے حفزت علی ہے ہے گئی اس وجہ سے لڑے کہ ان کو بید خیال تھا کہ حضزت علی ہے نے قاتلان عثان سے قصاص نہیں کیا حالا نکہ حضرت علی ہے اس سے بری تھے۔ باوجود اس کے پھر بھی حضزت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو معذور تمجھا، بوجہ اس کے کہ حضرت علی ہے جانتے تھے کہ بیلوگ امام ہیں فقیہہ ہیں اور آنخضرت ہے فرما چکے کہ جب جمہد سے اجتہاد میں فقیہہ ہیں اور آنخضرت ہے فار ما چکے گاور سے کہ جب جمہد سے اجتہاد میں فلطی نہ ہوتو اس کودوگنا تو اب ملے گا اور اگر اس سے فلطی ہوجائے تو صرف ایک ہی تو اب ملے گا۔ ایس حضرت علی طبح بہ جمہد غیر خاطی تھے لہٰذا ان کودوگنا بلکہ دس گنا تو اب ملے گا جیسا علی طبح بہٰذ غیر خاطی تھے لہٰذا ان کودوگنا بلکہ دس گنا تو اب ملے گا جیسا علی طبح بہٰذ غیر خاطی تھے لہٰذا ان کودوگنا بلکہ دس گنا تو اب ملے گا جیسا علی طبح بہٰذ غیر خاطی تھے لہٰذا ان کودوگنا بلکہ دس گنا تو اب ملے گا جیسا

کہ ایک روایت میں ہے اور حضرت علی ﷺ ہے لڑنے والے مثل عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ، عمر وبن عاص اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے جوان کے ہمراہ تھے جن بیس اہل بدر بھی شامل تھے جمہد خاطی تھے۔ لہٰذاان کوایک ہی تواب ملے گا''۔

(سیدنا امیرمعاویه یخاردوز جرنظیم البنان ۴ ۸۳۲۸)

اب دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کیا ورحضرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ کے درمیان اختلاف کیے ہوگیا۔ جناب مفتی احمہ یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

'' حضرت عثان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا مصریوں نے محاصرہ کیا۔ تین دن یا زیادہ تک پانی نہ پہنچنے دیا۔ اور پھر گھر میں داخل ہوکر محمہ بن ابو بکر صدیق اور تیرہ دیگر آ دمیوں نے انہیں نہایت بے در دی سے شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین علی کھی مہاجرین و انصار کے اتفاق رائے سے خلیفہ مقرر ہوئے لیکن چند وجوہات کی بنا پر

قاتلین عثمان غنی سے قصاص نہ لیا جاسکا۔ پی جبر ہیں شام میں امیر معاویہ کو پہنچیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ خلیفہ اسلمین کا خاص مدینہ شریف میں شہید کردیا جاتا بہت ہی اہم معاملہ ہے ازراہ کرم سب سے پہلے قاتلین پر قصاص جاری کیا جائے کیکن کھی جبوریوں کی بنا پر قصاص نہ لیا جا سکاادھرامیر معاویہ کے دل میں سے بات ذہن نشین کرائی گئی کہ علی مرتضی معاذ اللہ دیدہ دانسہ قصاص لینے میں کوتای فرمارہے ہیں اوراس قتل میں نعوذ باللہ منہ ان کا ہاتھ ہے بلکہ خود ان کے قاتلین کو پولیس یا فوج میں بحرتی کرلیا گیا ہے۔ غرضیکہ بھی کے بعض مفسدوں نے امیر معاویہ شک کے دل میں سے بات جانشین کردی کہ علی مرتضی ہیں۔ امیر معاویہ قصاص کے دل میں سے بات جانشین کردی کہ علی مرتضی ہیں۔ امیر معاویہ کی طرف ہے برابر جاری کرنے میں چٹم پوشی فرمارہے ہیں۔ امیر معاویہ کی طرف ہے برابر عاص کا مطالبہ رہا۔ ابھی تک نہ آپ کی خلافت کا انکار کیا تھا نہ اپنی عمومت علیحہ ہیں کو خیال تھا۔ صرف خون عثمان میں کے قصاص کا مطالبہ تھا۔

آخرنوبت یہاں تک پیچی کہ ایر معاویہ کے دل میں یہ بات جاگزیں ہوگئی کہ علی مرتضی خلافت کے لائق نہیں اور خلافت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتے کیونکہ استے بڑے اہم خون کا قصاص نہ لیا جاسکا تو دیگر انتظامی امور کیا ادا ہوسکیں گے۔اختلاف کی اصل بنیاد بیتھی باتی سارے اختلاف تا جرا کی شاخیں تھیں۔ دیگر تمام

ا حاشيشر عقائد نمبر مص ١٠٩ سے منقول ہے۔ (ترجمہ)

جناب سیدناعلی المرتضٰی کے جناب سیدناامیر معاویہ کے اختلاف نہیں کیا تھا کہ وہ دمنرت علی کے اختلاف نہیں کیا تھا کہ وہ دمنرت علی کے مقابلے میں اپ آپ کوخلافت کا زیادہ حق دار جمجھتے تھے بلکہ بیا ختلاف اس شبہ میں ہوا تھا کہ جناب سیدنا عثمان ذوالنورین کے قبل کا شبہ میں معاویہ کے سیم خصصے تھے کہ جناب سیدنا عثمان ذوالنورین کے قبل کا ختلاف قصاص لینے کیلئے موجودہ حالات میں خلیفہ وقت کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے ان کا اختلاف

حضرات کی وجه مخالفت بھی یہی تنل عثمان تھا''۔

(اميرمعاويه ﷺ پرايک نظرص ۱-۱۷)

حضرت امام غزالی رحمة الله علیه کی شهره آفاق تصنیف''احیاءالعلوم' کے حوالہ مے منقول ہے۔ (ترجمہ)

''وہ جھڑا جو امیر معاویہ اور علی المرتضٰی ﷺ کے درمیان ہوا ۔ اس کا دارو مداراجہاد پر تھا یہیں کہ امیر معاویہ نے امامت کی خاطریہ جنگ کی تھی کیونکہ حضرت علی المرتضٰی کا ظن یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قائلوں کو جناب عثمان ﷺ کے ورثاء کے سپر دکر فرینا خطرہ سے خالی نہیں کیونکہ ان قاتلین کے خاندان لیج چوڑے تھے اور ان کے بہت سے افراد فوج اسلام میں شامل تھے لہذا خلافت کے ابتدائی دور میں بلچل چ جائے گی۔ اس بنا پر آپ نے بیرائے قائم کی کہ اس معاملہ کو ذرا مؤخر کو دیا جائے گی۔ اس بنا پر آپ نے بیرائے قائم کی کہ اس معاملہ کو ذرا مؤخر موزیا جائے گا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ ﷺ کا تھا کہ اگر بیمعاملہ مؤخر کردیا جائے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ شے کا قورون دین کا بازار گرم مؤتل کرنے کی شہ (ترغیب) مل جائے گی اور خون دین کا بازار گرم ہوجائے گا'۔

(دشنان امرمعادیه یکاعلی محاسبه جان ۱۳۳۱، ۱۳۳۱ بحواله شوابد الحق ص ۲۹۵۳۹۳) حضرت بیشنج عبد الحق محدث و بلوی رحمة الله علیه فرمات بین:

'' حفرت علی اورامیر معاویہ رضی الله عنهما کے درمیان اختلاف کی بنیاد حضرت عثمان ذوالنورین کے کہتے کہتے اورام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنهما ان کی موافقت میں کہتیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے میں تُحبلت کرنی جا ہے تا کہ لوگوں کو خلفاء پر جراکت نہ ہو۔ گر حضرت علی کے دیراور

تاخیر میں مصلحت دیکھی تا کہ امر خلافت میں خلل واقع نہ ہو۔ اس اختلاف کی بنیادیہ بات ہےجس کے بارے میں علاء یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف كى بنياد اجتهاد كى غلطى تقى ' ـ ( ١ ارج النوبة اردودوم ١٩٣) امام بوسف بن اساعيل نبهاني رحمة الله على معلقمي في قال كرت بين كه: حضور نبی اکرم ﷺ نے ہم پرواجب فرمایا تھا کہ ہم صحابہ کرام کا ختلافات کے بارے میں اپنی زبان بندر کھیں۔ان کے درمیان جو لڑائیاں اور اختلافات واقع ہوئے جن کے سبب بہت سے صحابہ شہیر ہوئے تو یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کومحفوظ رکھالہذا ہم اپنی زبانوں کوان ہے ملوث نہیں کرتے۔ ہماراعقیدہ سے کہ وہ سب اس بارے میں ماجور (اجر دیئے گئے) ہیں کیونکہ ان سے جو کچھصا در ہواوہ ان کے اجتہا دیر بینی تھا اور ظنی مسئلہ میں مجتہدا گر خطا بھی کر چائے مستحق ثواب ہے'۔ (بركات الرمول الله م ٢٧٦ جمالشرف الموبد) يهي امام يوسف بن اساعيل نبها في رحمة الله عليه امام ابن جر كلي سفقل كرتے بين: "ملمان يرلازم بك نبي اكرم الله كصحابه اورابل بيت كا ادب واحرّ ام کرے۔ان سے راضی ہو۔ان کے فضائل وحقوق پیجانے ادران کے اختلافات سے زبان کورو کے کیونکہ ان میں ہے کسی نے بھی ایے امر کاار تکاب نہیں کیا جے وہ حرام مجھتے ہوں بلکہ ان میں سے ہرایک مجہدے کی وہ سب ایے مجہد ہیں کہ ان کیلئے تواب ہے۔ حق تک جہنے والے كيلئے وس تواب اور خطا كرنے والے كيلئے ايك تواب ب عمّاب، ملامت اورنقص ان سب سے مرفوع (لیعنی اٹھالیا گیا) ہے ہیہ بات اچھی طرح ذبن نشین کرلے ورنہ تو تھسل جائے گا اور تیری ہلا کت و ندامت میں کوئی کسر ندرہ جائے گی''۔

آ گِنقل كرتے ميں كمعلامدلقانى نے جوہرہ كى شرح كبير ميں فرمايا:

''ان سب لڑائيوں كا سبب بيرتھا كەمعاملات مشتبہ تھے۔ان کےشدیداشتیاہ کی بنایران میں اجتہادی اختلاف پیدا ہو گیااوران کی تین قتمیں ہو گئیں ایک قتم پراجتہادے پیظاہر ہوا کہ فق اس طرف ہے اور مخالف باغی بےلہذاان پرواجب تھا کہان کےعقیدے میں جوحق پرتھا اس کی امداد کرتے اور باغی سے جنگ کرتے چنانچدانہوں نے ایا ہی کیا۔جس شخص کا بیرحال ہوا ہے روانہیں کہ اس کے عقیدے میں جولوگ باغی ہیں ان کے ساتھ جنگ کے موقع پر امام عادل کی امداد سے کنارہ کش ہو۔ دوسری قتم تمام امور میں پہلی قتم کے برعکس تھی۔ تیسری قتم وہ تھی جن پرمعامله مشتبه ہو گیا اور وہ جیرت میں مبتلا ہو گئے ۔ان برکس جانب کی ترجیح واضح نہ ہوئی تو وہ دونوں فریقوں ہے الگ ہو گئے۔ان کیلیج ہیہ علیحد گی ہی واجب تھی کیونکہ کسی مسلمان سے جنگ اس وقت تک جائز نہیں جب تک بیرظا ہر نہ ہوجائے کہ وہ اس کامستحق ہے۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ وہ سب معذور اور ماجور ہیں۔ای لئے اہل حق اور وہ حفرات جو قابل اعتاد ہیں اس بات برمتفق ہیں کہتمام صحابہ عادل ہیں اور ان کی شہادت اور روایت مقبول ہے"۔

اور پھرعلامہ سعد الدین تفتاز انی نے فل فرماتے ہیں:

"اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان تمام امور میں حضرت علی اللہ حق پر تھے اور تحقیق ہے ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام جنگیں اور اختلافات تاویل پر ہنی ہیں' ان کے سبب کوئی بھی عدالت سے خارج نہیں کیونکہ وہ مجہد ہیں' ۔ (برکا سے الرسول اللہ سے ۱۲۸۲۔۱۸۲۱ر دور جمدالش نالموبد) حضرت امام ربانی سید تا مجد دالف ٹانی کے فرماتے ہیں: ''حضرت معاویہ نہا اس معاملہ میں نہیں ہیں' کم وہیش آدھے اصحاب کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں ہیں اگر حضرت امیر (سیدناعلی) کے ساتھ لڑائی کرنے والے کافریا فاس ہوں تو نصف دین سے اعتمادا ٹھ جاتا ہے جوان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس بات کوسوائے زندیت کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پیندنہیں کرتا''۔

اے برادر! اس فتنہ کے برپا ہونے کا منشاء حضرت عثمان ﷺ کا قتل اوران کے قاتکوں سےان کا قصاص طلب کرنا ہے'۔

( مكتوبات دفتر الال حصه جهارم كتوب نمبر ۲۵۱) "صحاب كرام عليهم الرضوان كے درميان جو جھڑ ہے اور جنگيں ہوئی ہیں مثلاً جنگ جمل اور جنگ صفین تو ان کوا چھے معانی برمجمول کرنا جا ہے اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا جا ہے کہ ان بزرگوں کے نفوس جناب خير البشر عليه الصلوات واتسليمات كي صحبت مين خواهشات اورتعصب سے پاک ہو چکے تھاور حرص وکینہ سے بالکل صاف تھے۔ وہ اگر صلح کرتے تھے تو حق کیلئے اور اگر جھٹڑا کرتے تھے تو وہ بھی حق كيلئے۔ ہر گروہ اينے اجتہاد كے مطابق عمل كرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے یاک ہوکر مخالف کی مدا نعت کرتا تھا پھر جس کا اجتہاد درست ہوا اسے دو درجے اور ایک قول کے مطابق دس درجے کا تواب ملتا ہےاور جس کا اجتہاد درست نہ ہواا ہے بھی ایک درجہ ثواب مل گیا۔ پس خطأ کرنے والا بھی درست اجتہاد کرنے والے کی طرح ملامت کامستحق نہیں ہے وہ بھی درجات ثواب میں ایک درجہ ثواب کی امیدرکھتاہے۔

علماء نے کہا ہے کہ ان جنگوں میں حق حضرت امیر جناب علی كرم الله وجهه كي طرف تفااور مخالفول كااجتهاد درست نهيس تفاليكن اس کے باوجود وہ طعن کرنے کے مستحق نہیں ہیں اور ملامت کی گنجائش نہیں رکھتے چہ جائیکہ ان کو کا فریا فائل کہا جائے۔حضرت امیر جناب علی کرم الله وجهدنے فرمایا ہے کہ: ''جمارے بھائی ہم پر باغی ہوئے ہیں وہ کا فر ہیں نہ فاسق کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر اور فسق سے روکتی ہے'' اور مارے پغیر الے نظر مایا ہے 'جواخلاف میرے صحابی مول ان میں زبان کشائی سے بچنا''پس پغیر فدا اللے کے تمام صحابہ کرام کو بزرگ سجھنا جا ہے اور سب کونیکی سے یا دکرنا جا ہے اور ان میں سے کی بزرگ کے حق میں برا نہ ہونا جا ہے اور نہ ہی بدگمانی کرنا جاہے اور ان کے جھڑوں کو دوسروں کی مصالحت ہے بہتر سجھنا جا ہے نجات اور خلاصی کا صرف يهي طريقد ين ( كتوبات دفتر دوم حد تفتم كتوب نبر ٢٧) حكيم الاسلام حفزت شاه ولى الله محدث د بلوى رحمته الله عليه فر ماتے ہيں: ''امیر معاویہ کا مجتهد مخطی معذور ہوتا اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی دُبہ ہے متمک تھے اگر چہ میزان شرع میں اس سے وزن دار جحت موجودتھی۔ پیشبہ وہی تھا جواصحاب جمل کو پیش آیا۔لیکن اس میں اتنا

ا اس شبہ کی وضاحت اور تائید مولانا مودودی کی زبانی سنیٹ وہ کہتے ہیں: '' بعض اکا برصحابہ کا حضرت علی کے میں میں میں میں میں انگر ہا اسسسسیہ طرز عمل اگر چیان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فر مایا تھالیکن بعد کے واقعات نے ٹابت کر دیا جس فتنے سے وہ بچنا چا ہے تھے'اس سے بدر جہازیادہ بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل اُلٹا مددگار بن گیا۔ وہ بہر حال امت کے نہایت بااثر لوگ تھے ان میں سے جرایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کو اعتادتھاان کی علیحدگی نے دلوں میں شک ڈال دیے''۔ (خلافت وطوکت سے ۱۲۳)

اشکال اور بھی بڑھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ اور اہل شام نے بیعت نہ کی تھی

اور جائے تھے کہ خلافت کا پورا ہونا تسلط اور احکام نافذ ہونے سے ہے اور یہ بات ابھی تحقق نہیں ہوئی۔ پھر تحکیم کے معاملہ نے اس خیال کو اور رائخ کردیا اور حدیث تھیج میں وارد ہے کہ دُعُو تَھُما وَ احِدَةٌ "۔

(ازلة الخفأ ارددس ١٥٥)

" حضرت معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهمااصحاب رسول خدا علی میں سے ایک صحابی شے اور روز عرق اصحاب علی بڑے صاحب فضیلت تھے۔ بھی ان کے حق میں بدگمانی نہ کرنا افدان کی بدگوئی میں مبتلا نہ ہوناور نہ تم حرام کے مرتکب ہوگے '۔ (ازالته الخفاء اردواة الص ۳۳۳) حضرت علامہ شخ عبد العزیزیر ہاروی رحمتہ الله علیہ قل فرماتے ہیں:

'' حدیث مرفوع سی السند سے ثابت ہے کہ حاکم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کر ہے تو اگر وہ فیصلہ درست ہے تو اس کیلئے دو ہرااجر ہے اور اگر اجتہادی فیصلہ بنی برخطا ہے تو اس کیلئے ایک نیکی ہے۔اس حدیث کو بخاری، مسلم، منداحمہ،ابوداؤد،نسائی اور تر مذی نے ابو ہریہ ہے مفرت روایت کیا ہے پھر بخاری، احمہ،نسائی، ابوداؤداورابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمروابن عاص ہے بھی روایت کیا ہے نیز ای روایت کو بخاری نے ابوسلمہ سے بھی نقل کیا ہے۔

اجتہاد مصیب پر دواجر ہیں اور صرف اجتہاد پر ایک نیکی ہے چارول صحابہ (حضرت طلحہ حضرت زبیر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ )علیہم الرضوان اس جنگ میں مجتہد تھے۔ مگران کے اجتباد میں خطاتھی جبکہ حضرت علی مصیب فی الاجتہاد تھے۔ اصول میں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ مجتہد کو بہر صورت اپنے اجتہاد پڑل کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مجتہد اور اس کے مقلدین پر کوئی ملامت نہیں لیں اس جنگ

میں شہیر ہونے والے اور شہید کرنے والے دونوں فریقوں کے لوگ جنتی ہیں۔والحمد اللہ رب العلمین'۔

(معترضين اور حفرت امير معاويه هي الشخار دورّ جمه الناهيم عن طعن امير معاويي<sup>0</sup> ۲۰)

پس حفرت امیر معاویه بھی جوفقیہ وجمہد تھے، کے سامنے جب خلفائے راشدین میں سے خلیفہ سوم جناب عثمان ذوالنورین کے قل کے قصاص کا معاملہ آیا توانہوں نے اجتہاد فرمایا اور بحثیت مجہدیہ اجتہاد کرناان کیلے ضروری اور درست تھا۔ جناب رسول خدا کے فرمایا:

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ

( بخاری کتاب الاعتمام ، شکلاة کتاب الا مارت ، کنز العمال ج۲ ص ۷ - صدیث نمبر ۱۳۵۹۷ ) ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کریے تواجہ اوکرے -

اب اگر غلط بھی کی بنا پر اجتہاد میں خطا ہوگئ اور جنگ پیش آگئ اور ہزاروں لوگ قتل بھی ہوگئ قد حفزت امیر معاویہ کوحدیث پاک کے مطابق گناہ بھر بھی نہ ہوا بلکہ تواب بی ہوا۔ کیونکہ رضائے خداوندی اور اسلام کی سربلندی کیلئے آپ پر مرف اجتہاد کر تا لازم تھا۔ اور اس میں آپ نے پُر خلوص کوشش فرمائی اور تواب بھی ای پر خلوص کوشش فرمائی اور تواب بھی ای پر خلوص کوشش فرمائی اور تواب بھی ای پر خلوص کوشش پر ہے۔ اب تھم خداوندی ''و آگئے نے سبیل مَنْ آناب اِلَی لیعن تو بھی ای پر نظوص کوشش پر ہے۔ اب تھم خداوندی ''و آگئے نے سبیل مَنْ آناب اِلَی لیعن تو بھی ای کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ (تھمن )'' کے مطابق جنہوں نے آپ کی اتباع اور ہم کسی غیر مجتہد مسلمان کیلئے جو کسی مجتہد کا تمنع اور والوں کوتل کیا' چا ہے خود تل ہو گئے اور ہم کسی غیر مجتہد تو اپنے اجتہاد میں خطا ہوجانے مقلد بھی نہ ہو، ثو اب پر اصرار نہیں کرتے لیکن مجتہد تو اپنے اجتہاد میں خطا ہوجانے خداوندی کے مطابق بی کا اور پھر اس کے تبعین و مقلد بین بھی کہ انہوں نے تھم خداوندی کے مطابق بی ای کی اتباع و تھلید کی ہے۔ اور امام ربانی مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں:

'' مجمهٔ کی تقلید احتمال خطا کی صورت میں بھی جائز اور درست بلکہ واجب ولازم ہے''۔ ( کتوبات دفترالال کتوب نبراس)

پی حضرت امیر معاویہ ﷺ جوفقیہہ وججہّد ہیں۔ خلیفہ کرتی، خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کرنے کی اجتہادی خطا کے باوجود تواب پانے والے ہیں۔ای طرح ان کے ہمراہ لڑنے والے ان کے معاونین بھی تواب پانے والے ہیں اور حضرت علی المرتضٰی ﷺ کا ابنا فیصلہ بھی یہی ہے۔فرمایا:

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَتْلَايَ وَقَتْلَى مُعَاوِيَةً فِي الْجَنَّةَ مواه الطران الله عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَقَتْلَى مُعَاوِيَةً فِي الْجَنَّةَ مواه الطران (تطهر الجنان م ١٩٠)

ترجمہ: حضرت علی کے فرمایا: میری اور معاویہ کی جنگ میں قتل ہونے والے (دونوں طرف کے لوگ) جنتی ہیں۔ قَتْلَانَا وَقَتْلَاهُمْ فِی الْجَنَّةَ۔

(مصنف ابن اني شيبرج ۱۵ اص ۳۰۳)

ترجمہ: جمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہیں۔

اور جب حضرت علی ﷺ نے طرفین کے مقتولین کوجنتی فرمادیا تو گویا دونوں کوآئینی اور شرعی طرز عمل کا مرتکب تسلیم فرمالیا' دونوں کوثواب کے حقدار قرار دیا' اور وہ ثواب حاصل کر کے جنت چلے گئے۔اگر ثواب کے حقدار نہ ہوتے تو جنتی کیے ہوتے اور جب سیدناعلی المرتضٰی ﷺ نے سب کوجنتی فرمادیا تو محبت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ''قول'' کو درست مان کرسب کوجنتی مان لیا جائے۔

محدث جليل امام ابن حجر مكى رحمة الشعلية فرمات بين:

'' حضرت معاویہ ﷺ کی فضیلت پر دلالت کرنے والی وہ دعا بھی ہے جو حدیث میں آپ کیلئے کی گئی ہے کہ انہیں علم ملے اور عذاب ے بچائے جائیں۔ (اللّٰهُمَّ عَلّٰمُ مُعَاوِیَةَ الْکِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهُ الْعَذَابَ) اور بلاشبه حضور علیہ الصلوٰة والسلام کی دعامتجاب ہوتی ہے۔
اس ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت معاویہ کھاوان جنگوں کی وجہ ہے کوئی عذاب نہ ہوگا بلکہ اجر ملے گا جیسا کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے'۔

(الصواعق المحرقة اردوص ٢٢٣

یں دونوں گروہ ثواب پانے والے تھے۔ای لئے طرفین کے مقولہ بِن شہید ارجنتی ہیں حتی کہ حضرت عمارین یا سر، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنهم طرفین کے شہیدوں میں شامل ہیں جو بقینی جنتی ہیں۔

ے توڑا نہیں جادو مری تکبیر نے تیرا؟ بے تجھ میں مرجانے کی جرأت تو مرجا

ائتراض اطعن مودودي)

آپ نے کہا: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گروہ اور حضرت معاویہ (ﷺ) کا گروہ اور حضرت معاویہ (ﷺ) کا گروہ اور حضرت باک میں حضرت بازوں باہم کڑنے کے باوجود ثواب کے مشخص ہیں تو پھر یہ جو حدیث پاک میں حضرت کاربن یا سر ﷺ کہ''عمار لوگوں کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے'' ۔ کے بارے میں مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ:

''اس جنگ کے دوران میں ایک واقعدالیا پیش آگیا جس نے نفس صرت کے سے بیہ بات کھول دی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ۔ وہ واقعہ بیہ ہے کہ حضرت عمادید کی فوج سے لڑتے ہوئے کی فوج میں شامل میے حضرت معاوید کے کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے ۔ حضرت عمار کے متعلق نبی کی کا بیار شاد صحابہ رضی اللہ عنہم میں مشہور ومعروف تھا اور بہت سے صحابیوں نے اس کو حضور کے کا

زبان مبارک سے ساتھا کہ تقتلک الفئة الباغیه (تم کوایک باغی گروہ قبل کر ہے گا) منداحمد، بخاری مسلم، ترفدی، نسائی، طبرانی، پہنی ، مندابوداوُد، طیالی وغیرہ کتب حدیث۔ (ظانت دوکویت ۱۳۷۳)
مولانا مودودی صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ حضرت عمار کے حضرت علی ک فوج میں شامل ہوکر حضرت امیر معاویہ کے مخالف کڑتے ہوئے شہید ہوئے سے کہنا وحضرت امیر معاویہ کے خالف کڑتے ہوئے سے کہنا ہوا ہے؟

جواب

ہم نے جودونوں گروہوں کوثواب کامستحق کہا ہے تو بے دلیل نہیں کہا بلکے قرآن و حدیث اورعلائے اہلسنت کی تصریحات کی روشی میں کہا ہے۔اور بفضلہ تعالی کی ثالف میں پیرزأت نہیں کہ کی محکم دلیل کے ساتھواس کا اٹکار کر سکے۔ بلکہ آپ نے بھی تو ہارے پیش کروہ متعدود لائل میں ہے کسی ایک پراعتر اض نہیں کیا۔ ہاں ایک نی روایت پین کر کے ایک نیااعتراض کردیا ہے۔ ہم چندگز ارشات بطور تجزیہ پیش کرتے ہیں اگر بلا تعصب غوركيا كيا تواميد إصلاح احوال مين ضرور مدد مطى (انشاءالله) دیگر ہم نے گزشتہ صفحات میں مقامات صحابہ اور فضائل امیر معاویہ رضی التعنیم کے نمن میں جوآیات مقدسہ اورا حادیث مبار کہ پیش کی ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فر مالیں تا کہ آپ کواس وعدہ جوخداور سول ﷺ نے صحابہ کرام سے اپنی رضا کا اوران کے کامیاب اور جنتی ہونے کا کیا ہے پریقین آجائے۔ اور آپ کواس کی مخالفت ے تا ئب ہونے کی تو فتق اور سعادت حاصل ہو سکے۔علاوہ ازیں ہے بات بھی بیش نظر ر کھیں اور ہم پہلے بھی اس طرف توجہ دلا چکے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اڑنے والے اکیلے حضرت امیر معاویہ ﷺ، ی نہیں کئی دیگر حضرات بھی ہیں پھر وہ عام لوگ بھی نہیں بلکہ حضور ﷺ کے صحابہ کرام ہیں۔ حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ،

حفزت طلحہ اور حضرت زبیرایے قطعی جنتی بھی ہیں جن کے جنتی ہونے میں معترضین و خالفین کو بھی انکار نہیں ۔ الہٰذا منہ اٹھا کرا ہے بزرگوں کو دوز فی کہددیٹا گویا اپنے دین و ایمان کا بیڑ ہ غرق کرتا ہے۔ امام ربانی سیدنا مجد والف ٹانی حضرت شیخ احمد سر ہندی ﷺ کا ارشاد گرامی پھرنقل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

'' حضرت معاویہ تنہا اس معاملہ میں نہیں ہیں کم وہیں آ دھے اصحاب کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ پس اگر حضرت امیر (سیدناعلی) ﷺ کے ساتھ لڑائی لڑنے والے کا فریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتمادا ٹھ جاتا ہے جوان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس بات کوسوائے زند لیق کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پیندنہیں کرتا' ۔ ( کتوبات دفتر اوّل حصہ چہار مکتوب نبرادی)

الہذازندقہ اور بے دین سے بیخے کیلئے اپنی زبانوں کوروکنا بہت ضروری ہے ہاں جے ایمان ہی عزیز نہ ہویا جس کامقصود اپنے دین کی بربادی ہو۔اس زندیق سے اچھائی کی ہرگز امیر نہیں اور ہم اس سے مخاطب بھی نہیں۔

مزید برآل ہے کہ آپ نے جس روایت کو اعتراض کی بنیاد بنایا ہے۔اس ے آپ کا مؤقف تو ثابت نہیں ہوتا البتہ مقامات صحابہ کو بیضرور مجروح کرتی ہے مالانکہ قر آن و حدیث فضائل صحابہ سے بھرے پڑے ہیں اور جب بیروایت قرآن و حدیث کے برعکس عظمت صحابہ کا انکار کرتی ہے تو ضروری نے کہ پہلے اس کا جائزہ لیا جائے۔محدث جلیل امام ابن حجر کی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں۔

''مورخین کی خبروں اور صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلاف واضطراب خصوصاً رافضوں اور شیعوں کی جاہلانہ اور گراہانہ باتوں اور برعتوں کی نکتہ چینیوں سے اعراض کرتے ہوئے ان کے بارے میں خاموثی اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب

مير عصابه كاذكر مور بابهوتو خاموش ربا كرو\_

''ہارے ائمہ اصول نے برعتوں کے اعتراضات بھی ذکر کے ہیں۔ جن میں انہوں نے حصرت علی اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر افترا پر دازیاں کی ہیں ان اعتراضات کو ذکر کرکے ایسا رد کر دیا ہے کہ کمی اعتراض میں کچھ جان باتی نہیں رہی۔ ہارے ائمہ محدثین نے بیان کر دیا ہے کہ اکثر با تیں جوان لڑائیوں کے متعلق منقول ہیں 'جھوٹی ہیں یاان کی سند میں کوئی خرابی ہے۔ جبیہا کہ میں نے اس کتاب میں اکثر حدیثوں کی بابت بیان کیا ہے۔ مطلب ہے کہ حواجی کر لڑائیاں اس طرح بیان کر تا جس بات بیان کیا جات ہوئی کا موقع ملے نہ چا ہے۔ بعض جائل لوگ جن کی عادت ہے کہ جو پچھ دیکھ لیتے ہیں نقل کر لیتے ہیں اور ظاہری مطلب مراد لے لیتے ہیں۔ نہ سند پرغور کرتے ہیں نہ حدیث کا اور ظاہری مطلب مراد لے لیتے ہیں۔ نہ سند پرغور کرتے ہیں نہ حدیث کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں اس میں بڑا فساد ہوتا ہے'۔

(سیدناامیرمعاویه ظیناردورجه تطبیرالجنان صا۷)

گویا اس روایت کی تحقیق ضروری ہے اور جب ہم تحقیق کی طرف توجہ کرتے ہیں **ت** 

معلوم ہوتا ہے کہ علمائے اہلسنّت اس کی صحت سے انکار کرتے ہیں اور اس کے راویوں رِخت جرح کرتے ہیں جس سے بیروایت مجروح ثابت ہوتی ہے۔سب سے پہلے انہی امام ابن حجر کلی ہیتمی رحمۃ اللّه علیہ کی تصریح ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں:

"بیہ بات اس وقت ٹابت ہوگی جبکہ صدیث کو سیح مان لیا جائے اور اس کی تاویل ممکن نہ ہو۔ مگر جبکہ حدیث ہی سیح نہ ہوتو اس سے استدلال کیونکر ہوسکتا ہے اور یہاں یہی کیفیت ہے کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے اور ابن حبان کا صحیح کہنا اور لوگوں کے ضعیف کہنے کور زنہیں کرسکتا فصوصاً اس حال میں کہ ابن حبان سیح کہنے میں سُست (غیر محتاط) مشہور ہیں "۔

(سيدنااميرمعاويه على اردوتر جم تطهير البخان ص ٢٥ ـ ٨٠)

مفسرقر آن مولا نامحمد نبي بخش حلوائي رحمة الله عليه فرمات بين:

''ہم نے اس حدیث پاک کومحدثین اور محققین کے اقوال کی روشنی میں بار بارد یکھا ہے کہ بیر حدیث سی سے ہم بھی اس خودسا ختہ حدیث کی تاویل کی طرف توجہ دیتے ہم بھی اس خودسا ختہ حدیث کی تاویل نی شاہیں کرتے نہا ہے درخوراعتنا جانتے ہیں .....

انی حاتم جیے محققین نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔ گرتم اس حدیث کو لے کرصحابہ کرام کوست وشتم کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کی دونوں جماعتوں کا جنگ و قال اجتہادی تھا' اگر چہ ایک جماعت نے اجتہاد میں غلطی کی' مگر مجتهد کی غلطی درخور اعتراض نہیں ہوتی ۔ پھر جس حدیث ہے استدلال کرتے ہواس کا کوئی سراور یاؤں بی نہیں ہے'۔

(النارالحاميلن ذم المعاويص احماسهم)

شارح مملم علامه غلام رسول سعيدي رقمطرازين:

''صحیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بیرحدیث ای طرح درج ہے لیکن امام بخاری نے حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے اس حدیث کواس طرح روایت کیا ہے۔ عمارلوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔اس روایت میں "تَقتُلُكَ الْفِئَةَ الْبَاغِيةَ للهُ عَلَيْ مَه عَتْلَ كَر عَلَى "كَالفاظ نہیں ۔ حافظ ابن حجرعسقلانی بزاز کی سند کے ساتھ جو سیج مسلم کی شرط پر ب، ذكركرت بن كه حفزت الوسعيد خدري الله في اعتراف كيا ب-انہول نے رسول اللہ اللہ اللہ علی سے ۔ اس لئے امام بخاری نے اپنی مجیح سند میں یہ الفاظ ورج نہیں گئے۔اس تحقیق کے پیش نظر حافظ ابن حجر فرمات بين جن احاديث مين "تقتلك الفئة الباغيه" - (تم كوباغى كروة قل كركا) كى زيادتى بوهدرج ب لینی رسول اللہ ﷺ کا کلام نہیں ہے بلکہ راویوں نے اپنی طرف ہے ہیں زیادتی صدیث میں ملادی ہے۔ (نخ الباری ج م ۱۹۵۸)

جب بیر ٹابت ہو گیا کہ اصل حدیث بوں ہے'' عمار لوگوں کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی'' تو اس کو حضرت معاویہ ﷺ کی طرف متوجہ کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ بیر شرکین کی طرف متوجہ ہے لینی حضرت عمار مشرکین کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔

نيزقرآن كريم يس ب:

فقاتلوا الّتی تبغی حتی تفتی الّی امر الله (الجرات ۹۰) باغی گروه سے جنگ کرویہاں تک کہوہ الله تعالیٰ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ اگر حضرت معاویہ بیانی ہوتے تو حضرت علی بی پرلازم تھا
کہ وہ ان سے مسلسل جنگ کرتے یہاں تک کہ وہ حضرت علی بی کی
خلافت کو مان لیتے لیکن حضرت علی بی نے ابیانہیں کیا بلکہ جنگ موقوف
کردی اس معلوم ہوا کہ حضرت علی کے نزدیک حضرت معاویہ باغی
نہیں تھے در نہ فاتح خیبر اور اسد اللہ الغالب ان سے بھی جنگ موقوف نہ
کرتے بلکہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق اخیر دم تک ان سے لڑتے
رہے یہاں تک کہ کامیاب ہوجاتے یاراوی میں شہید ہوجاتے۔
قرآن کریم کی اس نص صرت کا در بخاری کی صحیح روایت اور مند

قرآن کریم کی اس تصصرت اور بخاری کی سے روایت اور مند براز کی تصرت کے عابت ہوا کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ باغی نہ تھے بلکہ جمہد تھاور ''من قتل مظلوماً فقد جعلنا الولیه سلطانا''۔ جو مخص مظلوباً شہید ہواس کے ولی کو ہم نے قصاص کا حق دیا ہے' کے بموجب قصاص عثمان کا مطالبہ کررہے تھ'۔ (مقالات معدی ۲۲۲،۲۲۲)

مناظر اسلام علامه سید محمر عرفان شاه مشهدی اینے مناظره مانچسٹر کا ذکر کرتے ہوئے ہیں:

'' مناظرہ مانچسٹر میں فریق مخالف کے مناظر کی بڑی دلیل جس نے اسے بہت غلط بنی میں مبتلا کررکھا تھا' یہی دلیل تھی۔اس الزام کے جواب میں منتقل کتاب لکھے جانے کی ضرورت ہے مگر یہاں اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں ککھی جاتی ہیں۔

پہلی بات بیالزام اس وقت صحیح ہوگا جب اس کی کوئی تاویل نہ کی جا سکتی ہو لیکن بیا گرضیح ہی نہ ہوتو پھراس سے استدلال ہی درست نہ ہوگا۔ "والامر کذالك فان فی سندہ ضعفا یسقط الاستدلال به"۔ کیونکہ اس کی سند میں ضعف ہے اس وجہ ہے اس روایت سے استدلال

ساقط ہو گیا۔ رہی میہ بات کہ اینِ حبان نے اس کی توثیق کی ہے تو ان کی توثیق اس کی تضعیف کرنے والول کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ابن حبان توثیق میں بہت ست شار ہوتے ہیں۔ (تعمیر البنان س۳۵)

اس حدیث کی سند میں مندرجہ ذیل راوی ہیں \_مسدد،عبدالعزیز بن مختار، خالدالحز اءاورعکرمہ\_.

محدثین کے نزد یک تساہل کی صفت روایت کونا قابل اعتبار کھیراتی ہے۔ ۲) عبدالعزیز بن مختار: امام ذہبی لکھتے ہیں احمد بن زہیر کہتے ہیں ۔ إنّه لُکِسَتِ مِیں مِنْ اِللّٰ مِیں اِللّٰ کے اِللّٰ اللّٰ کا اِللّٰ کے اِللّٰ کہ اِللّٰ کے اِللّٰ کہ اللّٰ کا اللّٰ کا اللّٰ کا اللّٰ کے اللّٰم کے اللّٰ کے ا

شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ابن الی خثیمہ ابن معین سے روایت کرتے ہیں ۔لیسس بشسیء۔ یہ پھی تھیں۔(تہذیب انبذیب ص ۲۵۲ ع۲)

س) خالد الحزاء امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ابوحاتم نے کہا: "لا یحتج به" یہ قابل احتجاج نہیں ہے۔ امام احمد بن ضبل کہتے ہیں کہ ابن علیہ سے اس حدیث کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ خالد اس کی روایت کرتا ہے اور ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ۔ضعف ابن علیم امر خالد' ابن علیہ نے خالد کوضعیف کہا ہے۔ (یزان الاعتدال س ۲۰۰۱)

م) عکرمه مولا ابن عباس: اس کا نام عکرمه البریزی ابوعبد الله المدنی مولا ابن عباس ہے۔ علامه ابن جمرعسقلانی لکھتے ہیں۔ یکی بکاء کہتے ہیں۔ میں نے ابن عمر کواپنے شاگر دنافع سے یہ کہتے ہوئے سا۔ اے نافع! تجھ

پرافسوس الله سے ڈرو۔ "لا تکذب علی کما کذب عکومة علی ابن عباس"۔ مجھ پرچھوٹ ندبا ندھنا جیسا کر مدنے ابن عباس پر باندھا جد (تہذیب البتدیب میں ۲۲۰۰۰۷)

امام ذہبی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث علی بن عبداللہ بن عباس کے پاس کے تو دیکھا کہ عکر مہدروازے پر بندھا ہوا ہے تو ہیں نے ان سے کہا کہ اللہ کا خوف کریں تو انہوں نے کہا ''ان ھذا النحبیث یکذب علی ابی بیخبیث میرے والد پر جھوٹ با ندھتا ہے''۔ مصعب بن زبیر نے کہا کہ:''کان عکومة یوی دای النحواد ج

اس تفصیل سے زیر بحث حدیث کے روات کی اصلیت و حقیقت اور سیرت و کردارواضح ہوگیا ہے۔ جوراوی نا قابل اعتبار''لیس بھی ءُ' نا قابل احتجاج، غیر ثقهٔ مجبوٹے اور خارجی ہوں تو ان کی روایت سے حضرت معاویہ ﷺ کے خلاف کیے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

مودودی نے اس حدیث کے روات میں ایک نام حضرت ابو ابوب انصاری کا بھی نقل کیا ہے۔ (خلافت وطویت ص ۱۳۷) حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے پوری سند کے ساتھ اس روایت کونقل کر کے اسے موضوع قرار دیا ہے۔علامہ سیوطی اس روایت کے آخر میں لکھتے ہیں:

"موضوع والمعلى متروك يضع و ابو ايوب لم يشهد صفين" (كتاب لوالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة ص ٢٣١) كه بيسب من گھڑت روايت ہے كيونكه اس روايت كى سندميں المعلى بن عبدالرحمٰن ايبا راوى ہے جس كى روايت كومتروك كها گيا ہے كيونكه بيا پنى طرف سے حديثيں وضع كرتا تھا۔ دوسری بات کہ ابوالوب انصاری جواس روایت میں مرکزی کردار ہیں سرے سے جنگ صفین میں شامل ہی نہیں ہوئے اور غیر جانبدار صحابہ کے گروہ میں شامل رہے۔

علامها بن حجرالعسقلا في معلى بن عبدالرحمٰن كے متعلق لكھتے ہيں، یجیٰ بن معین کہتے ہیں کہا ہے موت کے دقت استغفار کیلئے کہا گیا تو اس نے کہا مجھے اپنی مغفرت کی کوئی امیرنہیں کیونکہ میں نے حضرت علی کی فضيلت مين ستراحاديث كمرى مين \_ (تهذيب التهذيب ٧٣٨) صیح بخاری کی زیر بحث حدیث میں دومضمون بیان ہوئے ہیں ايك"تقتله الفئة الباغيه "كماركوباغي كروة قل كري كااوردوس "يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار "وه توباغي روه كوجت كي طرف دعوت دیں گے اور باغی گروہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ جمله اگر فی الواقع آپ ہی کاارشاد ہے تواس جملے کاتعلق حضرت عمار ﷺ کے ابتدائی اور آز ماخی دور کے ساتھ ہے۔ جسے راویوں نے اپنی کرشمہ سازیوں سے جنگ صفین کے ساتھ جوڑ دیا۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیہ جملہ سی بخاری کے اصل متن و نسخ میں موجود ہی نہیں ۔اسے بعد میں کسی رادی نے اپنی مخصوص ذہنیت کے پیشِ نظر اصل حدیث کا حصہ بنادیا۔ علامها بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں تہمیں معلوم ہونا جا ہے کہ مذکورہ الفاظ کی زیادتی حمیدی نے اپنی جمع میں ذکر نہیں کی اور کہا کہ بخاری نے اسے بالكل ہى ذكر نہيں كيا اور يوں ہى ابومسعود نے بھى كہا كہ جميدى كا كہنا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بخاری کو بیزیادتی ملی ہی نہ ہویا ملی ہولیکن جان بوجھ کر اسے حذف کردیا ہو۔ ہاں اساعیلی اور برقانی نے اس حدیث میں مذکورہ

زیادتی کی ہومیں کہتا ہوں بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اسے جان بوجھ کر حذف کیا ہے اور ایبا انہوں نے ایک باریک نقطے کی بنا پر کیا ے وہ یہ کہ ابوسعید خدری انے بیاعتراف کیا کہ بیزیادتی میں نے نبی كريم علياللام ينبين أني - "فدل على انها في هذه الرواية مدرجة" توبياس امركى دليل بے كەندكورە زيادتى اس روايت ميں بعد میں درج کی گئی اور جس روایت میں بیزیادتی ذکر کی گئی ہے وہ بخاری کی شرط پر پوری نہیں اترتی اس زیادتی کو بزاز نے داؤد بن ابی ہندعن ابی نذرہ عن ابی سعید کی سند ہے ذکر کیا ہے۔ بیرحدیث محبد کی تعمیر میں ایک ایک اینٹ اٹھاتے وقت ذکر ہوئی اور اس میں بیجھی ہے کہ ابوسعید کہتے ہیں جھے سے میرے ساتھیوں نے بیزیادتی بیان کی۔"ولم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ابن سميعة تقتلك الفئة الباغية" \_ اور مين نے اسے خود آنخضرت اللے سنہيں ساكر آپ نے فرمایا ہو کہا ہے ابن سمیعہ تھے باغی گروہ قبل کرے گا۔امام بخاری نے ای قدر الفاظ حدیث براخصار فرمایا جس قدر ابوسعید خدری در آنخفرت السي سے تھے۔اور يہي چزاس بات يردلالت كرتى ہےكہ وه کتنے زیرک تھے اور حدیث کی علتوں پر انہیں کتنا عبور تھا۔ (نُحّ الباری (120m\_0m051)

حفرت ابوسعید خدری ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق بات صرف اتن تھی کہ سرکار دوعالم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے جب عمار کو دوسر ب سب لوگوں سے زیادہ مشقت کرتے پایا اور وہ زیادہ تھے ماندے معلوم ہوتے تھے تو آپ کی محبت نے جوش مارا اور از راہ ہمدردی آگے بڑھ کر ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا:

اُف عمار! تم نے بیکیا حال بنار کھا ہے اور بس ۔ اس کے آگے ساری عبارت الحاقی ہے۔ کیونکہ ''یدعو ھم المی البحنة ویدعو نه المی النار'' کے الفاظ صرف عکر مہ کی روایت میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راوی سے الفاظ نقل نہیں کرتا اور عکر مہ کا حال اوپر بتا یا جائے ہے۔

اب موال یہ ہے کہ کیا حفرت عائشہ صدیقہ، حفرت طلی، حفرت زبیر، حفرت معاویہ، حفرت عمرو بن العاص اور ان کے حامی ویکر حجابہ کی دعوت جنت یا اللہ کی طرف نہیں تھی؟ کیا ان کی دعوت قرآن اور اسلام کے خلاف تھی؟ کیا حفرت معاویہ بھی عمار کے نخالف تھے یاوہ تمام صحابہ وتا بعین بھی جو جنگ جمل اور صفین بیں ان کے مقابلے بیں آئے؟ ظاہر ہے کہ بیا ہے ہر مخالف کو جنت کی طرف بلاتے رہے کیا ایک لیے کہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت طلی، ایک لیے کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت طلیء محضرت زبیر، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص وغیر ہم جہنم کی طرف دعوت دیتے رہے؟ یدعو ھے اور یدعو نہ کے الفاظ بی اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کی شہادت دے رہے ہیں۔ جبکہ حضرت علی سے صفین کے مقتولین کے بارے بیں دریا فت کیا گیا تو انہوں نے ملی سے صفین کے مقتولین کے بارے بیں دریا فت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: ' فقت لانا و قتلہم فی الجنة '' (مصف ابن ابی شیر سے سے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔

امام جعفرائي باب سے روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کے متعلق فر مایا کرتے تھے کہ ہم نے ان سے ان کے کفر کی بنا پر جنگ نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے ہمارے کفر کی وجہ سے ہمارے ساتھ جنگ کی لیکن ہم اپنے آپ کوحق پر سجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کوحق پر سجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو برحق سجھتے تھے۔ ( قرب الا ساد س ۵۵ تا)

ان حوالہ جات کی روے بھی زیر بحث حدیث کا دوسرا جملہ غلط نابت ہوتا ہے'۔

(سية امير معاويه ظيفال حق كي نظر بين ١٠١١١١)

مشہور محقق علامہ محمر علی صاحب جامعہ رسولیہ شیرازیہ لاہور نے بھی اپنی کتاب (دشمنانِ امیر معاویہ شیرانیہ لاہور نے بھی اپنی کتاب (دشمنانِ امیر معاویہ شیکاعلی عاسبہ ۲۵ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے اس روایت کی حقیقت خوب ظاہر ہموجاتی ہے۔ اور علامہ ابن حجر کی چیمی رحمہ اللہ علیہ بطور تا ویل فرماتے ہیں:

''انتهائی نتیجہ جواس حدیث نے نکل سکتا ہے یہ ہے کہ حضرت معاویہ ہاوران کے ساتھی باغی ہوں اور بیاو پر بیان ہو چکا ہے کہ باغی ہونان کیلئے کچھ فقص نہیں ہاور باوجوداس کے بھی وہ لوگ ستحق ثواب ہیں۔ گہر کارنہیں کیونکہ آنخضرت کے فرمایا ہے کہ جہمد جب اجتباد کرے اور اس سے خطا ہوجائے تو (بھی) اس کوایک ثواب ملتا ہاور یہ بات خوب بسط سے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت معاویہ ہی ججہمد تھاور اعلیٰ درجہ کے جمہمد تھا نہوں نے اس حدیث کی تاویل بھی ایسی کی ہے جو قطعی البطلان نہیں ہے ''۔

(سینامیرمعاوید اردور جرتظیرالبنان ۲۰۰۷) علامه شفقات احمد نقشبندی انهی نقل کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

د محدث ابن حجر پیٹمی لکھتے ہیں کہ جب سے حدیث جناب امیر معاویہ کوشائی گئ تو آپ نے فرمایا: ''انکٹ قَتلُناهُ اِنّما قَتلَهُ مَنْ جَاءَ بِهِ فَالْقُوْهُ بَیْنَ رِمَا حِنَا فَصَارَ مِنْ عَسْکَرِ مُعَاوِیةً ''۔ (تطهیر البخان سسس) حقیقت سے کے حضرت عمارکوہم نے قبل نہیں کیا بلکہ ان کوتوان ہی کے لوگوں نے قبل کیا تھا جوان کے ساتھی تھے اور وہ لوگ آپ کوتوان ہیں کیا جوان کے ساتھی تھے اور وہ لوگ آپ

ل اور متحق ثواب جنت كا حقدار موتا بدوزخ كانهيل-

آپ نے علمائے اسلام کی تصریحات ملاحظہ فرمائی ہیں جومسکلہ کی وضاحت کیلئے کافی وشافی ہیں جومسکلہ کی وضاحت کیلئے کافی وشافی ہیں۔ پھر بھی احقاق حق اور ابطال باطل کیلئے چند مزید گزارشات پیش کی جاتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ روایت کئی وجوہ سے درست نہیں۔ ملاحظہ فرما ئیں:

ا) وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواس وقت غیر جانبدار رہے تھے یا جو صحابہ کرام جنگ صفین میں حضرت علی ہے سے لڑ جنگر میں شامل ہو کر حضرت علی ہے سے لڑ رہے تھے انہوں نے حضرت ممارین یاسر کھی شہادت کے بعدر جوع نہیں کیا تھا اور فیصلہ تبدیل کر کے حضرت علی ہے کے ساتھ شامل نہیں ہوگئے تھے۔ شخ الاسلام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اس وفت حق اتنا مشتبه اورغیر واضح تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اس معالم میں جیران رہ گئی (کوئی فیصلہ نہ کرسکی) دونوں فریقوں سے الگ رہی اور لڑائی میں شریک نہ ہوئی اور اگران صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے اس وفت حق بقینی طور پر واضح ہوجاتا تو وہ اس کی

نفرت ي يكي ندر يت" -

(نودی۔ شرح ملم ج مس ۱۹۹۰ کتاب الفتن)
اور حقیقت یہی ہے جوامام نو دی نے بیان فر مائی \_ خصوصاً دور صحابہ میں کوئی ایسا
نیمل نہیں ماتا حتیٰ کہ جنگ صفین میں خاص حضرت عمار بن یا سر پھی شہادت سے
بھی ان پر کوئی دلیل داضح نہ ہوئی۔ اگر بیدوایت صحابہ کرام کی کثیر جماعت نے ٹی
برتی اور انہیں اس کی صحت پر یقین ہوتا تو پھران کوفیصلہ پر نظر ٹائی کر لینا چا ہے تھی اور
ان سب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل جانا چاہیے تھا۔ جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ خود مولا تا
مودودی صاحب بھی ایسے کی ایک صحابی کا نام نہیں لکھ سے کہ فلاں صحابی نے فلال
وت رجوع کا اعلان کر دیا تھا اور فیصلہ تبدیل کرلیا تھا۔

۲) حضرت ممار بن یاسر کی شہادت کے باعث بھی حضرت علی المرتضٰی کے اپنا مؤقف نبیں بدلا اور حضرت معاویہ کی اسلام کا باغی قر ار دے کران سے جنگ جاری نہیں رکھی حتیٰ کہ صلح فر مالی۔ جنگ جاری نہیں رکھی حتیٰ کہ سلح فر مالی۔

س) صلح کی کوششوں کے دوران بھی بیروایت بطور دلیل نہیں پیش کی گئی پھر
تکیم اور صلح کے فیصلہ سے تو بخو بی ظاہر ہور ہا ہے کہ حفزت محار بن یاسر کی شہادت
سے حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوا۔ کیونکہ تحکیم ( ٹالٹی ) کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے
ہماں فریقین میں سے کسی ایک کور ججے دیئے کیلئے صریح نص اورواضح دلیل موجود نہ ہو
اور دونوں طرف کے دلائل میں سے کھل کرواضح نہ ہوتا ہو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر
کون ۔ بلکہ تحکیم کا فیصلہ تو دونوں فریقوں کو برابر سطح پر لا کھڑا کرتا ہے اور اگر مولا نا
مودودی وغیرہ معترضین کے بقول حضرات صحابہ کرام پر اس شہادت سے بیات واضح
مودودی وغیرہ معترضین کے بقول حضرات صحابہ کرام پر اس شہادت سے بیات واضح
مورودی وغیرہ معترضین کے بقول حضرات صحابہ کرام پر اس شہادت سے بیات واضح
مورودی وی کہوت کس جانب ہے تو تحکیم کی ضرورت ہی نہیں تھی حالا نکہ تحکیم عمل میں آئی
مورودی وی حضرت محمار بن یا سر کھی شہادت سے حق واضح طور پر ظاہر نہ ہوا اور صحابہ و
مورون رضی الند عنہم ابھی تک شہری سے دوجیا رہتھ۔

٣) اگرروایت محیح ہوتی اور صحابہ کرام رضی الله عنهم میں مشہور بھی ہوتی تو امام عالی مقام حضرت امام حسن الله عنه حضرت امیر معاویہ الله کے حق میں خلافت سے دستروار نہ ہوتے اوران کی بیعت نہ کرتے کہ باغیوں سے دوئی جائز نہیں ۔ لہذا بیر وایت محیح نہیں۔
۵) سید المسلمین سید تا امام حسن کے حسن تدبیر سے امت کے جن دوظیم گروہوں میں سلم ہوئی حدیث پاک میں ان دونوں گروہوں کوفِئتین عَظِیْمتین مِن الْمُسْلِمِیْنَ یعنی مسلمان فرمایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

إِنَّ ابْنِي هذا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتُنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتُنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَصِحَ عَارِي لَا اللّهِ وَعَلَيْمَتُنِ مِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: میرا بیر بیٹا (حسن) سردار ہے شاہداس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں صلح کرادے۔

ای طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت علی المرتضٰی ﷺ اور حضرت معاویہ ﷺ کے گروہوں کی آپس میں لڑائی کا ذکر ہے۔ فر مایا:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةَ حَتَّى تَقْتِلَ فِمُتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَهُ عَظِيمَتَانِ تَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَهُ عَظِيْمَةٌ وَدَعُواهُمَا وَاحِدَهُ (بَنَارِي ٢٢ص٥٥ مَنَابِ الْقَنَ مَلَمِ ٢٥ مَنَ ١٣٠ تَبِ الْقَنَ عَظِيْمَةٌ وَدَعُواهُمَا وَاحِدَهُ (بَنَارِي ٢٥ مَنَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ربیمہ بیا سے ہی وقت ملت کا میں ہوں جب ملت کہ و ساما و کا کہ ہوگا۔ بردی جماعتیں کڑنہ لیس ان کے درمیان شدت کی کڑائی ہوگی۔ دعویٰ ان کا ایک ہوگا۔

اعتراض میں جوروایت پیش کی گئی ہے اس میں ' تَفَتُلَکَ الْفِئَةِ الْبَاغِیة"
کہا گیااوراس کی صحت میں شخت انکار موجود ہے۔ جیسا کہاو پرنقل کیا گیا ہے جبکہ سیح
حدیث پاک میں فِئتَنْنِ عَظِیْمَتَیْنِ لِعِنْ ہرگروہ کیلئے" فِئَةٌ عَظِیْمَةٌ" فرمایا گیا" فنہ
الباغیة" نہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے علاوہ قرآن کریم میں بھی باہم لڑنے والے
دونوں گروہوں کو مسلمان ہی فرمایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

وَإِنْ طَآنِفَتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ع

ترجمہ:اوراگرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں اڑیں نقوان میں صلح کراؤ۔ (کنزالا یمان)

پی اب تو خوب کل گیا کہ معترض کا اعتراض درست نہیں اور ایک گروہ کو"فیفة الباغیة" قرار دینا قرآن وحدیث کی مخالفت بھی ہے اور حضرت امیر معاویہ پیشا اور کا کہ عین عظام پر حرف گیری بھی جوانہیں برا بھلا کہنے یعنی کالیاں دینے کے مترادف ہے۔ حالا تکہ مولا نا مودودی خود نہ فرون فریقوں کو نیک نیت لکھ چکے ہیں بلکہ انہیں برا بھلا کہنے (گالیاں دینے) کو برتمیزی بھی قرار دے کے ہیں۔ مولا نا مودودی صاحب فرماتے ہیں:

" بےشک وہ جنگ جمل وصفین میں ایک دوسر سے کے خلاف نبرد آزما ہوئے ہیں مگر کیا دنیا کی کمی خانہ جنگی میں آپ فریقین کو ایک دوسر سے کا دہ احرام محوظ رکھتے دوسر سے کا دہ احرام محوظ رکھتے ہیں جو ان بزرگوں کی لڑائی میں نظر آتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سجھتے ہوئے لڑے تھے ۔۔۔۔۔ ان کے دلوں میں ایک دوسر سے کی قدر، عزت، محبت، اسلامی حقوق کی مراعات اس شدید ایک دوسر سے کی قدر، عزت، محبت، اسلامی حقوق کی مراعات اس شدید خانہ جنگی کی حالت میں ہم وفرق نہ خانہ جنگی کی حالت میں ہم وفرق نہ آیا۔ بعد کے لوگ کی کے حامی بن کران میں سے کی کوگالیاں دیں تو یہ ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے اس میں ایک ایک بی برتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے اس اے ایک کوگالیاں دیں تو یہ ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے '۔ (رسائل دسائل جسومی اے ان کی اپنی بدتمیزی گئے دسائل جسومی ا

۲) سیدنا امام حسن کی صلح اور حضرت امیر معاویه کے حق میں خلافت سے رہر داری کے بعد صحابہ کرام اور تابعین عظام بلکہ جمیع افراد امت نے حضرت امیر

ا انسوس مولا نا مودودی خود ہی بھی تو انہیں فئة الباغیة قرار دے کر برا بھلا کہتے ہیں اور بھی غیر انٹی اور غیر شرعی فعل کا مرتکب ہونے کا الزام دیتے ہیں۔استغفر الله۔کاش مودودی صاحب اپناس آئینے میں بھی اپنا چیرہ بھی دیکھے لیتے۔ معاویہ ﷺواپناامیر شلیم کیا۔فرقہ بندی ختم ہوئی۔امت پھرےایک پرچم تلے تورو متفق ہوگئ اور وہ سال''عام الجماعة'' کے نام سے موسوم ہوا۔ دیکھیے محدث جلیل الم ابن جرکئی پیتمی فقل فرماتے ہیں۔

''سی بات کی سے پوشیدہ نہیں کہ اس سے بھی حفرت معاویہ کے شرف اور حقیقت خلافت کو تقویت ملتی ہے کہ آپ حفرت حس کے ک دستبرداری کے بعد خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت سے دستبرداری اور حفرت معاویہ کا خلافت پر استقر اررئیج الآخر' جمادی الاولی اسم پیل ہوا۔ اس سال کو خلیفہ واحد کے ہاتھ پر اجتماع امت کی وجہ سے''عام الجماعة'' کہا جاتا ہے'۔ (السواعق الحرقد اردوس کا ک

اب دیکھئے مولا نامودودی دغیرہ کا اعتراض اوران کی پیش کردہ روایت کا حال کے مصابہ کرام کا بقول ان کے اس مشہور روایت سے متاثر ہوکر اور حضرت عمار ہا کہ شہادت سے سبق سکھ کر حضرت امیر معاویہ کھی حمایت چھوڑنے کے بجائے تمام کے تمام صحابہ نے انہیں ایناامیر تسلیم کیا اوران کی اطاعت بجالاتے رہے۔

2) حدیث پاک اور فرمان جناب علی المرتضی ﷺ کے مطابق ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ اور دعوت ایک تھی۔ متضاد یا مختلف نہ تھی دوبارہ ملاحظہ ہو حدیث رسول کریم ﷺ فرمایا:

لَا تَقُوْهُ السَّاعَةَ حَتَّى تَقْتَعِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَة دَعُواهُمَا وَاحِدَة (بَارَى تَابِالْقَن مَلْمَ تَابِالْقَن) مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَة دَعُواهُمَا وَاحِدَة (بَارَى تَابِالْقَن مَلْمَ تَابِالْقَن) ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ (ملمانوں کی رجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جوئی دو بڑی جاعتیں لڑنہ لیس ان کے درمیان شدت کی لڑائی ہوگا۔ ان کا ایک ہوگا۔

اور جناب سیدناعلی المرتضٰی کرم الله وجهدنے جنگ صفین کے بعدا پنے حکام کو

يةرمان جاري فرمايا:

"وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ ونَبِيْنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَالطَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَالطَّهِ وَالتَّصْدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَالحِدَّةُ وَلا يَسْتَزِيدُونَنَا اللهُمُ وَاحِدٌ الله مَا خَتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَا يَسْتَزِيدُونَ نَنَا الْاَمْرُ وَاحِدٌ الله مَا خَتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَا يَسْتَزِيدُونَ مِنْهُ بَرَاءً".

ترجمہ: ظاہر میں ہم سب کا پروردگار ایک تھا۔ ہمارا نبی ایک تھا ہماری دعوت اسلام ایک تھی نہ ہم ان سے ایمان باللہ اورتقعدیق بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے نہوہ ہم سے کرتے تھے (اس معاملہ میں) ہم سب ایک تھے اختلاف تھا تو صرف عثان ﷺ کے خون میں اختلاف تھا او اختلاف تھا۔ اختلاف تھا۔ اختلاف تھا۔ اختلاف تھے۔

( نج البلاغة مع ترجمه وتشريح حصد وم نمبر ۵۸ م۸۲۲)

اب جب دونوں کی دعوت ایک ہی تھی تو ماننا ہوگا کہ بید دونوں گروہ ہی جنت کی طرف بلانے والے تھے۔ لہذا یہاں حضرت امیر معاویہ شاور ان کے گروہ کے بارے میں بیر کہنا کہ حضرت مماران کو جنت کی طرف بلاتے تھے اور وہ حضرت ممار شہر کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ قطعاً درست ندر ہا۔ معلوم ہوا کہ معترضین کی پیش کردہ روایت ہی صحیح نہیں ہے اور کم از کم بیتو کہنا پڑے گا اس کو حضرت امیر معاویہ شاوران کے گروہ پر منطبق کرنا درست نہیں ہے۔

۸) معترضین کی پیش کرده بیروایت که عمارلوگوں کو جنت کی دعوت دیں گےاور وہ عمارکوجہنم کی طرف بلائیں گے۔حضرت امیر معاویہ اوران کے جمایتی صحابہ و تا بعین پرمنطبق کرنا اس لحاظ ہے بھی درست نہیں کہ سیدنا علی المرتضی ﷺ نے دونوں طرف کے مقتولین کوجنتی فرمایا ہے۔ملاحظہ و آپ فرماتے ہیں:

١) قَتْلَايَ وَقَتْلَى مُعَاوِيَةَ فِي الْجَنَّةَ رواه الطبراني ـ

(تطهيرالجان\_١٩)

ترجمہ: میری اور معاویہ کی جنگ میں قتل ہونے والے (دونوں طرف کے لوگ) جنتی ہیں۔

(ب)قَتَلَاناً وَقَتُلاهُمْ فِي الْجَنَّةَ۔

(مصنف ابن البی شیبه به ۱۵ سه ۳۰ بوالد دشمنان امیر معاویه کالمهی محاسبه ۲۳ س ۱۵۲) ترجمه: جمار بے اور ان کے مقتولین دونوں جنت میں ہیں۔

فر مائے جب دونوں طرف کے مقتول لوگ جنتی ہیں تو جہنم کی دعوت دیے والا کون تھا۔ ان دونوں گروہوں میں سے گویا ہرا کیہ کی دعوت جنت کی طرف تھی ای لئے تو دونوں کو جنتی فر مایا گیا۔ اگر کسی تا ہجار کو حفرت مولاعلی ﷺ کے فر مان عالیشان پہلی لیا۔ اگر کسی تا ہجار کو حفرت مولاعلی ﷺ کی بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ باب مدینہ العلم حضرت مولاعلی ﷺ کی بہ نسبت ان معترضین کورد کرنا آسان ہے۔ بلکہ آپ کی حمایت کیا معترضین کو مع ان کے اعتراض کے رد کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ حضرت علی المرتضی ﷺ کی جمایت در حقیقت حق کی حمایت ہے۔

9) قرآن وحدیث اورآرائے اہلسنّت کے مطابق خفرت امیر معاویہ ہاور آن کے معاونین صحابہ و تابعین دوزخی نہیں بلکہ جنتی ہیں تو پھر مودودی ایے معرّضین کے معاونین صحابہ و تابعین دوزخی نہیں بلکہ جنتی ہیں تو پھر مودودی ایے معرّضین کے بغض وعناد پر بنی خیالات اور گھٹیا اعتراضات کی طرفداری اور شاتمان صحابہ کی حمایت کیوں کی جائے۔ ان کے اعتراض کو درست ماننا گویا قرآن و حدیث اور معتقدات اہلسنّت سے خارج ہونا ہے۔

امام ربانی حضرت مجددالف ٹانی فرماتے ہیں:

"سب سے پہلے آدی کوفرقہ ناجیدالمسنّت وجماعت رضوان اللّٰه علیم اجمعین کی رائے کے مطابق جو کہ مسلمانوں کی سب سے بوی جماعت ہے عقیدے کا درست کرنا لازی ہے تاکہ اخروی نجات و

کامیابی متصور ہو سکے۔ اور بداعتقادی جواہلتت کے عقیدہ کے خلاف ہے سم قاتل ہے۔ جوابدی موت اور دائمی عذاب تک پہنچاتی ہے اور اگر عمل میں پھھوتا ہی اور ستی ہوتو اس کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ میں ستی ہوتو اس کی معافی کی امیز ہیں ہے'۔

(كمتوبات امام رباني كمتوب نمبر ٧٤ وفتر دوم حصة فتم)

اورمحدث جليل امام ابن حجر مكى رحمة الله عليه فرمات مين:

''حدیث پاک میں حضرت نبی کریم ﷺ نے جود عافر مائی ہے اس پرغور کیجئے کہ:''اے اللہ! معاویہ کو ہادی اور مہدی بنادے' اور آپ یہ جانچ ہیں کہ بید عدیث سے جس سے حضرت معاویہ کی فضیلت کے بارے میں جمت پکڑی جا سکتی ہے اور ان لڑائیوں کی وجہ سے آپ پر کوئی حرف نہیں آسکتا ۔ کیونکہ وہ اجتہاد پر بنی تھیں اور ان کا آنہیں ایک بار اجر ملے گا .....

ان کی فضیت پردلالت کرنے والی وہ دعا بھی ہے جودوسری حدیث میں آپ کیلئے کی گئی ہے کہ انہیں علم ملے اور عذاب سے بچائے جائیں۔(اکلٹھُ مَّ عَلِّمْ مُعَاوِیَةَ الْکِتٰبَ وَالْحِسَابَ وِقِهُ الْمُعَذَابَ) اور بلاشہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی دعامتجاب ہوتی ہے۔اس سے ہمیں پتہ چاتا ہے کہ حضرت معاویہ کوان جنگوں کی وجہ سے کوئی عذاب نہ ہوگا'۔

(الصواعق الحرقة اردوص ٢٣٣)

حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ جنہیں خلفائے راشدین میں شار کیا جاتا ہے کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔

"عَنْ عمر بن عبدالعزيز رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَكَمْ وَآبُوْبَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا جَالِسَانِ عِنْدَهُ فَسَلَّمْتُ وَجَلَسُّتُ فَبَيْنَا آنَا جَالِسٌ إِذْ أَتِى بِعَلِيٍّ وَمُعَاوِيةِ فَادُخِلَا بَيْنَا وَاجِيْفَ عَلَيْهِمَا الْبَابُ وَآنَا ٱنْظُرُ فَمَا كَانَ بِاَسْوَعَ مِنْ آنْ خَرَجَ عَلِيٌّ وَهُو يَقُولُ لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَمَا كَانَ بِاَسْرَعَ مِنْ آنْ خَرَجَ مُعَاوِيةٍ عَلَى آثُوهٍ وَهُو يَقُولُ غُفِرَلِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَة

ترجہ: حضرت عمر بن عبد العزیز ﷺ کہتے ہیں۔ میں نے خواب میں سرکار دو عالم ﷺ کی زیارت کی اور البو بکر وعمر رضی اللہ عنہما آپ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا اس دوران حضرت علی المرتضی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کو لایا گیا۔ انہیں دروازے سے اندر داخل کیا گیا اور دروازہ بند کردیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد علی المرتضی ﷺ باہر تشریف لائے اور دروازہ بند کردیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد علی المرتضی شے باہر تشریف لائے اور کہ در ہے تھے۔ خدا کی تشم! میرے تق میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ ﷺ گی آگئے اور وہ کہ در ہے تھے رب کعبہ کی تشم! مجھے معاف کیا گیا ہے'۔

( كتاب المرّ وح مصنفه ابن قيم ص ٢٦ بحواله دشمنان امير معاويه الله على محاسبه ج ٢٣ م ١٥٩ ما ١٥٩ كالم كمالات اصحاب رسول المقاار دوتر جمه الاساليب البدليد في فضل صحابه واقتاع المشيعة ص ٢٠٠ بحواله كتاب المنامات ازاين الي الدنيا)

## اعتراض ۱ (طعن مودودی)

آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم کے تقوی اور عدالت پر بھی گفتگو کی اور عدالت پر بھی گفتگو کی اور عدالت پر بھی گفتگو کی ہے اور لکھا ہے کہ سب کے سب صحابہ کرام متی اور عاول تھے اور بیر کہ ''اکسے تحساباتہ کُلُّھُمْ عُدُول 'المِسنّت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ جبکہ بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی فرماتے ہیں:

''صحابہ کرام کے متعلق میراعقیدہ بھی وہی ہے جوعام محدثین و فقہا اورعلائے امت کاعقیدہ ہے کہ ''کُلُھٹہ عُدُوْل '' 'ظاہر ہے کہ ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ وہی ہیں۔اگران کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ بیدا ہوجائے تو دین ہی مشتبہ ہوجاتا ہے۔لیکن میں ''الصحابة کلھم عدول'' (صحابہ سبراست باز ہیں) کا مطلب پنہیں لیتا کہ تمام صحابہ ہے بے خطا اوران میں کا ہرا یک ہر تم کی بشری کم زوریوں سے بالا تر تھا' اوران میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ بلکہ میں اس کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ رسول اللہ ہے سے روایت کرنے'یا آپ کی طرف مطلب یہ لیتا ہوں کہ رسول اللہ ہے سے روایت کرنے'یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کسی صحابی ہے نے بھی رائتی سے ہرگز تجاوز منہیں کیا ہے'۔ (خلافت ولوکیت صحابی)

اب مولانا مودودی صاحب نے یہاں جواجماع امّت سے اختلاف کیا ہے اورالگرائے دی ہے۔اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب

اس میں شک نہیں کہ جناب رسول اللہ وہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسب کے سب متی اور عادل سے اس پر گزشتہ صفحات میں دوعنوانات ' بڑے متی اور عادل بیل ' اور ' کفر وفسق کا شائبہ تک نہیں ' کے تحت قر آن کریم کی متعدد آیات کی روشی میں مفصل گفتگو گئی ہے اور یہ کہ '' اکم سے حابات کی گئی ہم عدو آیات کی اجماعی عقیدہ ہے تواسے بھی اکا برعلائے امت کی معتبر آراسے ملل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور دلچ ہیں اور دلچ ہیں اور دلچ ہیں اور اسے اجماعی اور متفقہ عقیدہ تنظیم کر بی ہیں ۔ وہ فرماتے ہیں:

''صحابہ کرام کے متعلق میراعقیدہ بھی وہی ہے جوعام محدثین و فقہاءاورعلائے امت کاعقیدہ ہے کہ مُکُلُّهُمْ عُدُول

(خلافت وملوكيت ص٣٠٣)

مودودی صاحب آی کی وضاحت میں اسے آگے کہتے ہیں: ''ظاہر ہے (لیعنی اس کی وجہ ظاہر ہے) کہ ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ وہی (صحابہ کرام) ہیں اگراں کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہوجائے تر دین ہی مشتبہ ہوجا تا ہے'۔(خلافت ولموکیت ۳۰۳)

گویا مولاتا مودودی کے نزدیک صحابہ کرام کے بارے میں عام محدثین و فقہا اور علمائے امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ''اکصِّحابکة کُلُّهُمْ عُدُولْ'' آگے و ضاحت میں یہ بہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ صحابہ کرام ہیں۔ لہذاان کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھنا لیعنی ''اکصِّحابکة کُلُّهُمْ عُدُولْ'' ماننا ضروری ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ بیدا ہوجائے تو دین ہی مشتبہ ہوجاتا ہے۔ پس مودودی صاحب کی اس و ضاحت کے مطابق جس نے بھی صحابہ کرام کی عدالت میں ذرہ برابر شبہ کیا لیون میں خور برعادل نہ ماناس کا دین مشتبہ ہوگیا۔

لیکن چیرت ہے کہ خود مولا نا مودودی سب صحابہ کرام کو صحت کے ساتھ حدیث روایت کرنے کے علاوہ''عادل''نہیں مانتے۔ بلکہ انہیں روایت حدیث کے علاوہ باقی معمولات ِزندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقویٰ اور عدالت میں شدید شبہ ہے۔ کہتے ہیں:

" ( صحابه معدول " ) کا مطلب بینہیں لیتا کہ تمام صحابہ بے خطا تھے اور ان میں کا ہرایک ہرتم کی بشری کمزور یول سے بالاتر تھا اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی خطانہیں کی " ۔ ( خلافت وطوکیت سے ۳۰۳)

اب قول تو مودودی صاحب کا بیہ ہے کہ عدالت صحابہ میں ذرہ برابر شبہ کرنے والے کا دین مشتبہ ہوجاتا ہے اور خود ہیں کہ صرف ذرہ برابر ہی شبہ ہیں کرتے بلکہ سوائے روایت حدیث کے علاوہ سوائے روایت حدیث کے علاوہ مودودی صاحب کو عدالت صحابہ میں شدید شبہ لاحق ہے گویا بقول خود مولا نا مودودی صاحب کا اپنادین مشتبہ ہوگیا ہو۔اس کے کسی اعتراض کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اسے ردکرنے کی ضرورت پیش آئے۔

دوسری بات یہ کہ مودودی صاحب کی اس تحریر میں ایک شبہ ہی کیا کھلا جھوٹ اور واضح فریب بھی پایا جاتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق میراعقیدہ بھی وہی ہے جوعام محد ثین وفقہا اور علائے امت کاعقیدہ ہے کہ کُلُّھُمْ عُدُوْلٌ پھر کہتے ہیں کین میں ''اکھِ سَحَابَةَ کُلُّھُمْ عُدُوْلٌ '' (صحابہ سب راست بازیں) کا مطلب بہتیں لیتا کہ تمام صحابہ بے خطابھے اور ان میں کا ہرا یک ہوتم کی بشری کمزور یوں سے بالاتر تھا اور ان میں سے کی نے بھی کوئی غلطی نہیں گی۔

یہاں مودودی صاحب کا جھوٹ اور فریب و کیھئے کہ جب انہوں نے کہا کہ میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو عام محدثین وفقہا اور علائے امت کا عقیدہ ہے تو پھر اپنا مطلب ان سب سے الگ کیوں کھو دیا۔ جب عقیدہ ایک ہے تو اس کا مطلب بھی ایک ہونا ضروری ہے الگ ہونا درست نہیں۔ اِن کی اس منطق سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان کا عقیدہ عام محدثین وفقہا اور علائے امت والانہیں ادر انہوں نے محض جھوٹ بولا ہے کہ وہی عقیدہ ہے یا فریب کا مظاہرہ کیا کہ کس نہ کی طرح پردہ رہ جائے۔ حالانکہ جب مطلب الگ کھو دیا تو عقیدہ ایک نہ رہا۔ مختلف ہوگیا اور علائے امت سے اختلاف طاہر ہوگیا اس طرح اجماع امت کی مخالف ہوگی۔ اب مودودی صاحب کا عقیدہ ایک ہونے کا راگ الا بناان کا جھوٹ طاہر کر نے کے سواان کیلئے چنداں مفید نہ رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا مودودی کو ایک مصلح کا روپ دھارنے کیلئے مجوراً

علائے امت کے عقید نے 'اکھِ حَابِةَ کُلُّهُمْ عَدُوْل'' ' سے اتفاق کا اعلان کر تا پڑا ور ندول میں صحابہ کرام کو کلی طور پر عادل نہ مانے کا جو چور چھپا تھا۔ وہ ان سے مزید نہ چھپ سکا اور ظاہر ہوکران کی حقیقت بھی ظاہر کر گیا۔ ان کی فدکورہ تحریر سے ٹابت ہوتا ہے کہ عام محد ثین و فقہا اور علمائے امت کا عقیدہ اور ہے اور مودودی صاحب کا پچھ اور لیعنی مودودی صاحب کا پچھ اور لیعنی مودودی صاحب کا بچھ اور لیعنی مودودی صاحب کا کہ ایک نے عقیدے کو بدعت این ایک نے عقیدے کو بدعت مثلات کہتے ہیں جو مردود ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے مولانا مودودی بدعتی قرار پا گئے اور جو نود جھوٹا، فریکی اور بدعتی ہواس کی بات کا کیا اعتبار اور اس کے اعتبر اض کی کیا حیثیت کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہو۔

تیسری بات بیر کہ مودود وی صاحب اپنی اس بدعت اور امت سے الگ یخ عقیدہ
کی وضاحت میں اپنے ایمان (جو مشتبہ ہو چکا ہے) کی وضاحت میں کہتے ہیں۔
''کہ میں ''الصحابة کلهم عدول'' (صحابہ سب راست
باز ہیں) کا مطلب یہ ہیں لیتا کہ تمام صحابہ بے خطا تھے اور ان میں کا ہر
ایک ہوتم کی بشری کمزور یوں ہے بالاتر تھا اور ان میں ہے کی نے بھی
کوئی غلطی نہیں کی بلکہ میں اس کا بیہ مطلب لیتا ہوں کہ رسول اللہ بھی ہے
روایت کرنے یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کی صحابی نے
بھی راستی سے تجاوز نہیں کیا ہے'۔ (خلافت والویت میں سے محابی)
جبکہ امام ربانی سیدنا مجد والف ٹانی کے فرماتے ہیں:

''قرآن وحدیث کے احکام شرعیہ جو ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی نقل وروایت اور واسطہ سے پہنچے ہیں جب صحابہ کرام مطعون ہوں گے تو ان کی نقل وروایت بھی مطعون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل وروایت بھی مطعون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل وروایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ تمام صحابہ عدالت،

صدق اورتبليغ وين ميں برابر ہيں' پس کسي ايک صحابي ميں طعن وعيب وين میں طعن وعیب تسلیم کرنے کوشکرم ہے '۔ ( کتوبات دفتر اوّل کتوب نبر ۸۰) اب معلوم نہیں مولا نا مودود ی صاحب بعض صحابہ کومطعون تفہر اکرعام محدثین و فنہا اورعلائے امت کارد کررہے ہیں یا (معاذ اللہ) قرآن وحدیث کانداق اڑارہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم تو انہیں متقی فرمارہا ہے۔ای لئے علائے امت انہیں عادل مانتے ہیں لیکن مودودی صاحب قرآن کریم کے برعکس کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ تمام صحابہ بے خطاتھ۔ بشری کمزور یوں سے بالاتر تھے اور ان میں سے کی نے بھی کوئی غلطی نہیں گی۔ پھر حدیث یاک ان پرطعن وتشنیع سے روکتی ہے ان کا ادب و احرّ ام کرنے کا حکم دیتی ہے۔لیکن مودودی صاحب کی جرأت کہ قرآن وحدیث کی بھی کوئی پروانہیں کرتے اور صحابہ کرام رضی النّه عنہم کی بشری کمزور یوں اور خطاؤں کا ڈھنڈورا پٹنے جارہے ہیں۔حالانکہان کی بخشش اوران کیلئے اجرعظیم کا اعلان کرنے والا الله تعالی انہیں گنا ہوں سے متنفراور خطاؤں ہے محفوظ فر ما تا ہے کبھی تو بہ کی تو فیق عطا فرما تا ہے اور بھی ان کی نیکیوں کو بطور کفّارہ قبول فرما تا ہے۔ اور تو بہ کی شان کتنی بری ہے کوئی جانے تو جم عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت بندے کی برائیوں کو نكيول ميں تبديل فرماديتا ہے۔ارشاد بارى تعالى ملاحظه موفر مايا:

مَنْ تَابَ وَالْمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاولَتِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَلْعُا فَاولَتِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (الفرةان - ٧٠)

رَجَهُ: جَوَلَوْبِ كَرِے اور ايمان لائے اور اچھا كام كرے تو ايوں كى برائيوں كواللہ بھلائيوں سے بدل دے گا۔ اور اللہ كے پيارے رسول اللہ في فرمايا: اكتَّائِبُ مِنَ الدَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔

(مفكوة باب الاستغفار ، ابن مجه باب ذكرالتوبه)

ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والا ایبائے گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن میتو توبہ کی شان ہے۔ محض نیکی کرنے سے بھی برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ فرمایا:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّاتِ (الرَّآن) ترجمه: بِشُك نيكيال كنامول كومنادي بين -

مثال کے طور پر وضوکر نے سے گناہ مٹتے ہیں۔ جج کرنے سے آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہوجاتا ہے گویا آج ہی مال کے بیٹ سے بیدا ہوا ہے۔ تو کیاصحب نبوی علی صاحبھا الصلو ق والسلام جوصحابہ کرام کو حاصل ہوئی 'جے ہے بھی بردی نیکی نہیں۔ ار نے خدا کا بندہ کہلا نے والو! ار نے اسلام کے نام نہا دمفکر و! صحبت نبوی اور زیارت رسول خدا گئا ہے بردی کوئی نیکی نہیں۔ اس پر تو ایک جج ہی کیا ولایت، قطبیت اور غوشیت بھی قربان ہورہی ہے تو کیا آئی بردی شان کی نیکی 'صحبت نبوی' یعن صحابیت عوشیت بھی قربان ہورہی ہے تو کیا آئی بردی شان کی نیکی ' صحبت نبوی' یعن صحابیت کردیتا ہوت و ربرائیاں نہیں ختم ہوئیں۔ جب جج آدمی کو گناہوں سے پاک کردیتا ہوت نبوی جو ایک جو ایک خرمادیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کے باک کردیت والی ہے اور اس نے صحابہ کرام کو پاک فرمادیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپ کی کردیتے والی ہوائی کی شان میں فرمایا: وہ انہیں پاک فرماتے ہیں۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلو ق واتسلیم کی شان میں فرمایا: وہ انہیں پاک فرماتے ہیں۔ (وَیُوزَ کِیْکِھِمْ۔ ال عمران ۱۲۳۔) حتی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامل متقی اور گناہوں سے متنفر فرما چکا ہے' بلکہ ان کیلئے بخشش اور اجر عظیم کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند فرما چکا ہے' بلکہ ان کیلئے بخشش اور اجر عظیم کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند آنات مقدمہ:

ا) وَٱلۡزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا \_(التِّح ٢٦٠)

ترجمہ: اور (اللہ نے) پر ہیز گاری کا کلمہان (صحابہ) پر لازم فر مایا وہ اس کے زیادہ سز اوار اور اس کے اہل تھے اور اللہ سب پچھ جانتا ہے۔ (كنزالايمان)

٢) إِنَ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ آصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ اُوْلِيْكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُواٰى مَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّآجُرُ عَظِیْمٌ۔ (الْجِراتِ ٣)

ترجمہ: بے شک وہ جواپی آوازیں ببت کرتے ہیں رسول اللہ (ﷺ)
کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پر ہیزگاری کیلئے پر کھ لیا ہے ان کیلئے
بخشش اور برا اثواب ہے۔ ( کنزالایمان )

٣)وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبُ اللَّهُ عَبْبُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ اللَّهُ عَلِيْكُمُ الْكَافِيدُونَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاوْلَيْكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَلَيْكُمُ الْكَافُونَ هُمُ الْكَافِيرَةُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - (الجرات ١٠٠٨) وفَضُلًا مِينَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - (الجرات ١٠٨٠) ترجه اعلى حفرت: ليكن (اے صحاب) الله في تهميں ايمان پيارا كرديا ہور است كرديا اور كفر اور عم عدولى اور عافر مانى تمهيں نا گوار كردى - ايسے بى لوگ راه پر جيں - الله كافضل اور احسان اور الله علم وحكمت والا ہے - (كزالا يمان)

ترجمہ مولانا مودودی مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اوراس کوتمہارے لئے دل پیند بنادیا اور کفر وفتق اور نافر مانی سے تم کومتقر کردیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل واحسان سے راست روہیں اور اللہ علیم و تکیم ہے۔

(تفهيم القرآن ازمولانا مودودي)

آپ نے ملاحظہ فرمایا' اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کومتی فرمار ہا ہے۔ انہیں کفرو فت اور نافر مانی سے متنفر اور محفوظ فرمار ہا ہے۔ انہیں'' رکاشید کُونی'' مودودی صاحب کے ترجمہ کے مطابق'' راست رو'' کہدر ہا ہے اور علمائے امت اس کو عدالت سے تعبیر کرتے ہیں بلکہ اللہ تو صحابہ کرام کیلئے بخشش اور اجرعظیم کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ توجب الله تعالی نے صحابہ کرام کے تقوی اور گناہوں سے نفرت اور پھران کی بخش اوراجر عظیم کا اعلان فرما دیا اور انہیں راست رواور راست باز بھی قرار دے دیا تو کیا وجہ ہے اور مودودی صاحب کو کیا ضد اور عناد ہے کہ پھر بھی صحابہ کرام کو گناہوں سے دور رہنے والا اور راست رویا راست باز نہیں مانے ؟ کیا انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفییر نہیں کھی۔ کیا انہیں اس سے یہی تفہیم حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کی مخالفت کی پروانہ کریں۔اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تقی، گناہوں سے منتفر اور راست روفر ما رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ''میں اس کا یہ مطلب نہیں لیا گناہوں سے منتفر اور راست روفر ما رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ''میں اس کا یہ مطلب نیتا ہوں کہ کہتمام صحابہ بے خطا تھے اور ان میں کا ہرائیک ہرفتم کی بشری کمزور یوں سے بالاتر تھا اور ان میں سے کی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ بلکہ میں اس کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ رسول اللہ بھیا سے روایت کرنے یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کی صحابی نے بھی رائی ہے وزنہیں کیا ہے'۔

آخروہ صحابہ کو ہر معاملہ میں راست رواور راست باز کیوں نہیں مانے اور قرآن کریم کی صدافت پر کیوں نہیں ایمان لاتے صرف روایت حدیث ہی میں راست باز کیوں مانے ہیں؟ بیشر طقر آن نے تو بیان نہیں کی قرآن کریم نے تو صحابہ کرام کو پوری زندگیوں میں راست روفر مایا معلوم ہوتا ہے مولانا مودودی یا تو تفہیم قرآن سے نابلد ہیں یا پھراس پرایمان نہیں رکھے تھی تفن طبع کے طور پر بھی بھارتام لے لیتے ہیں اور علی رعب دینے کیلئے تفہیم القرآن کے نام سے ترجمہ وتفیر لکھ گئے ہیں ۔ یا ہے کہ قرآن کریم کی تکذیب اور مخالفت کے نقصان کا کچھ نوف نہیں رکھتے ۔ استغفر اللہ۔

بہر حال ایک خاص بات یہ ہے کہ مولانا مودودی نے تفرقہ بازی کی اور مسلمانوں سے علیٰجدہ روش اورا لگ راستہ اختیار کرلیا۔ حالانکہ اللہ ورسول ﷺ نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اوران سے الگ روش اختیار کرنے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اس پرعذاب شدید کی وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ملاحظہ مواللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ا) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ (العران ١٠٣) ترجمه: سبل كرالله كارى كومضوط پر لواور تفرقه مين نه برود ٢) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ مَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ دوسَآتَتُ مَصِيْرًا \_ (التهاء ـ ١١٥)

ترجمه مولانا مودودی: مگر جوشخص رسول کی مخالفت پر کمر بسته مواور اہل ایمان کی روش کے سواکسی اور روش پر چلے درآ ل حالیکه اس پر راہ راست واضح ہو چکی تو ہم اس کواس طرف چلائیں گے جدهر وہ خود پھر گیا اور است جہتم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ (تفہیم القرآن) لیجئے جناب رسول اللہ بھی کی چندا حادیث مبار کہ بھی ملاحظ فرما لیجئے فرمایا:
ا) عَلَیْ کُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَ الْعَامَةِ وَ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ۔
۲) یَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ۔

(مشكوة باب الاعتصام بحواليرمذي)

ترجمہ: جماعت پراللہ کا دست کرم ہے جو جماعت سے الگ رہاوہ دوزخ میں الگ ہی جائے گا۔

٣) آتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ ـ

(مفكوة باب الاعتصام بحواله ابن ماجه)

ترجمہ: بڑے گروہ کی بیروی کرو کیونکہ جوالگ رہاوہ الگ ہی دوزخ میں جائےگا۔ بیقر آن وحدیث ہے۔ لیکن نہ معلوم مولانا مودودی نہ کورہ آیات مقدسہ اور احادیث مبار کہ کاعلم رکھتے تھے یانہیں؟ یا ان کا حافظہ کمزور تھایا وہ خداورسول ﷺ کی اطاعت لازمی نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رسی کومضبوط کیڑنے میں امت (لینی عام محدثین وفقها اورعلائے امت) کا ساتھ نہیں دیا اور نہ اہلِ ایمان کی روش اور راستہ کوا فقیار کیا ہے۔ نہ ہی سوادِ اعظم اہلسنت کی اتباع اختیار کی ۔ بس دوز خ میں جھو نکے جانے کی وعید سے بے خوف ہو کرامت کے اجماعی عقیدہ "المصحابة کلھم عدول" کے خلاف ایک نیا مطلب گھڑ ااور قرآن وحدیث اوراجماع امت کے خلاف ایک الگ راہ اینائی۔ (استغفر الله)

### اعتراض ۵

ملوکیت اسلام میں جائز نہیں۔مولانا مودودی نے خلافت وملوکیت میں اس پر بہت کچھ کہا ہے جبکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کا بادشاہ ہونا بھی فضائل میں ذکر کیا ہے۔آخر کیوں؟

جواب

محض ملوکیت یا بادشاہی اسلام میں قابلِ اعتراض نہیں۔مولانا مودودی اس کے انکار پرکوئی محکم دلیل یا قرآن وحدیث سے کوئی خاص نص نہیں پیش کر سکے اور سجح بات تو یہ ہے کہ اس پر ان کا کوئی بھی اعتراض قابل ذکر نہیں کہ اس کا مستقل جواب ضروری ہو۔البتہ یہ سجح ہے کہ بادشاہ کو عادل ہونا چا ہے اور عادل ہونا باعث فضیلت ہی ہے۔قرآن کریم میں فرمایا:

وَإِذْقَالَ مُوْسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقُوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاتَكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ اَحَدُّ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ـ (المائده ـ ٢٠)

ترجمہ مولانا مودودی: یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی توم سے کہا تھا کہ اسے میری قوم سے کہا تھا کہ اسے میری قوم کے لوگو! اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جواس نے تمہیں عطا کی تھی اس نے تم میں نبی پیدا کئے تم کوفر مال روا (بادشاہ) بنایا اور تم کووہ کچھ دیا

جود نیا میں کسی کونید میا۔ (تنہیم القرآن ازمولانا مودودی) یہال ملوکیت لیعنی فر مانروائی اور بادشاہی کواللہ کی نعمت فر مایا گیا' اور بیرتر جمہ مودود کی صاحب کا ہے۔

عديث ياك مين ارشاد موا:

ا)عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوّل هذا الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون امارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وان افضل جهادكم ارباط وان افضل رباطكم عسقلان رواه الطبراني ورجاله ثقات (قطيم البان المار)

ترجہ: '' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے وہ کہتے تھے کہ رسول خدا ﷺ نے فر مایا سب سے پہلے اس دین میں نبوت ورحت ہوگی پھر خلا فت اور رحمت ہوگی پھر امارت اور رحمت ہوگی پھر امارت اور رحمت ہوگی پھر لوگ خلا فت پر اس طرح گریں گے جس طرح گدھ کی چیز پر گرتے ہیں پس تم لوگ جہاد کو اپنے او پر لازم سجھواور سب سے افضل جہاد مرحد کی حفاظت ہے اور سب سرحدوں سے افضل سرحد عسقلان کی جہاد سرحد کی حفاظت ہے اور سب سرحدوں سے افضل سرحد عسقلان کی ہے اس حدیث کو طبر افی نے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی ثقتہ ہے اس حدیث کو طبر افی نے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی ثقتہ ہیں۔ (سیرنا میر معاوید ﷺ سے راوی ثقبہ ہیں۔ (سیرنا میر معاوید ﷺ سے اس حدیث کو طبر افی نے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی ثقتہ ہیں۔ (سیرنا میر معاوید ﷺ سے اس حدیث کو طبر افی نے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی ثقبہ ہیں۔ (سیرنا میر معاوید ﷺ میں۔ (سیرنا میں معاوید ﷺ

(كنزالعمال جهص ٢٩)

ترجمہ: سلطان (بادشاہ) کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ زمین پر اللہ کا سامیہ (رحمت)ہے۔

٢) لَا تُسْبُوا السُّلُطَانَ فَإِنَّهُ ظِلُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ

٣) اكشُّلُطانُ ظِلُّ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ اكْرَمَهُ اكْرَمَهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

مُ) \_ السُّلُطانَ الْعَادِلُ ظِلُّ اللهِ فِي الْاَرْضِ \_ ( كَرَاسِ الْ اللهِ فِي الْاَرْضِ \_ ( كَرَاسِ الْ اللهِ فِي الْاَرْضِ وَ الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ فِي الْلَارْضِ يَا وِي اللهِ كُلُّ مَظْلُومِ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْاَجُرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكُرُ وَإِذَا

جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ

(مشكوة كتاب الإمارة والقصاء كنز العمال ج٢ص٥)

ترجہ: بےشک بادشاہ زمین میں اللہ کا سابہ (رحت) ہے جس کی طرف اللہ کے بندوں میں سے ہرمظلوم پناہ لیتا ہے لیں جب انصاف کر بوق اس کی لئے تو اب ہے اور دعایا پرشکر واجب ہے اور جب ظلم کر بوق اس پر بوچھ ہے اور دعایا پر صبر واجب ہے۔

۲) اکس کیلئے نگا و کئی گئہ ۔

۲) اکس کیلئے نگا و کئی گئہ۔

(سنن ابوداؤدج اص ٢٩١ كتاب النكاح باب في الولي)

رَجمه: جس كاكونى ولى نه واس كاولى سلطان بـ\_ ) اَهُلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةً، ذُو سُلطان مُقْسِطٌ مُوقَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبلى وَمُسُلِم وَعَفِيْفٌ مُّتَعَفِّفٌ ذُوْعِيَال (رياض الصالحين باب الوالى العادل بوالدسلم) رَجمه: جُنَّى تين (قتم كيلوگ) بين منصف اور توفيق ديا كيا بادشاه، مہربان آ دمی جس کا دل رشتہ داروں اور (عام) مسلمانوں کیلئے نرم ہے، پاک دامن اور ما مگئے سے گریز کرنے والاعیالدار۔

پس بادشاہی اور ملوکیت بذات خود مزموم نہیں بلکہ قرآن وحدیث کے مطابق نعت ورحمت ہے اور سلطان عادل خدا کا سائیر رحمت ہے۔ ہم نے جوحفزت امیر معاویہ ﷺ کا بادشاہ ہونا ان کے فضائل میں ذکر کیا ہے تو یہ گویا بے جانہیں کیا؟ یہیں اویر ذکر کی گئی احادیث پھر دیکھیں اللہ کا سابیر حمت اور جنت کا مستحق ہوتا بہت بڑی نفیلت ہے،۔خودحضور نبی اکرم ﷺ نے پیش گوئی کی اور انہیں بادشاہ ہونے کی خوشخری دی ہے۔اسے ہم نے''بشارت یا فتہ اور قابل حکران تھے' کے عنوان سے تفصیل سے بیان کیا ہے۔اوراہے ہم نے اس لئے بھی فضائل میں شار کیا ہے کہ حفرت داؤد اورحضرت سلیمان علیها السلام بھی بادشاہ تھے اور قر آن کریم نے ان کی تعریف و تحسین کی ہے۔ گویا جب اسلام نافذ العمل ہواور عدل وانصاف اورامن و امان قائم ہوتو خلافت ہو یا ملوکیت تحسین وتعریف کی جائے گی اوراے فضائل میں بھی شارکیا جائے گا۔اور پھر حضرت امیر معاویہ بادشاہ ہونے کے باوجود جلیل القدر صحابی بھی تو ہیں اور صحابہ سب عادل ہوئے البذا آب بھی عادل ہوئے۔اور جب عادل ہوئے تو مذکورہ احادیث کے مطابق زیٹن پراللہ کا سایئر رحمت ہوئے اور پوری امت بھی آپ کی امارت پر جمع تھی تو پیکوئی کم فضیلت نہیں ۔''امام قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ:

"ای طرح شرح مسلم میں اقب کا مجموعہ ہیں" ای طرح شرح مسلم میں ہے کہ" آپ کا شارعدول فضلاء اور صحابہ اخیار میں ہوتا ہے"۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ" آپ نہایت بردبار، تنی، سیاستدان، صاحب عقل، سیادت کا ملہ کے حقد اراور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلیے ہی پیدا ہوئے تھے"۔

(معترضين اورحفزت اميرمعاوبير جمهالناهيمن طعن اميرمعاويه ﷺ ١٦)

اور حفرت امیر معاویہ کی جادشاہ بھی ان کی شان وشکوت کے اعتبار سے کہا گیا جیسا کہ دوسر ہے خلیف راشد حفرت عمر فاروق کے نے آپ کوسوارول کے ایک بہت بڑے جلوس کے ہمراہ استقبال کو آتے ہوئے دیکھ کرعرب کے کسری ہے جبیر کیا تھا۔ (ازلة الخفاء اردو دوم س ۱۲) ورنہ آپ کو خلیفہ کہنا بھی بجا ہے اور اکثر نے کہا بھی ہے حضرت امام حسن کے بھی انہیں خلافت ہی سپر دفر مائی تھی۔ تفصیل کیلئے سابقہ صفحات میں'' بشارت یا فتہ اور قابل حکمران تھے' کے عنوان سے ہمارا مضمون پھر ملاحظہ فرمائیس۔ یہاں ہم آپ کے فضائل میں تاریخ ابن خلدون کی وضاحت پیش کرتے فرمائیس۔ یہاں ہم آپ کے فضائل میں تاریخ ابن خلدون کی وضاحت پیش کرتے ہوئے اپنے جواب وحتم کرتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں:

حفرت معاویہ جن کو ہوا پرست ملوک سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض کو بعض سے تشہیر دیتے ہیں۔ حاشا للد معاویہ جنا ہیں۔ ان خلفاء سے تشہیر نہیں دیئے جاسکتے۔ یہ تو خلفائے راشدین سے ہیں۔ ان کو خلفائے مروانیہ سے تشہیر دینا جوان کے بعد ہوئے اوران سے مرتبہ اور دین میں کم ہیں نہایت غلطی ہے اور ایسا ہی خلفائے بنی عباس جوان کے بعد ہوئے ہیں ان سے شہیر دینا بھی غیر مناسب ہے۔

اور پنہیں کہا جاسکتا کہ بادشاہت رتبہ میں خلافت ہے گم ہے پس کیسے خلیفہ بادشاہ ہوسکتا ہے۔ سمجھ رکھو کہ جو بادشاہت مخالف خلافت بلکہ منافی خلافت ہے وہ جروتیت ہے جو کسرویہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ باقی رہی وہ بادشاہت جو غلبہ عصبیت اور شوکت سے حاصل ہوتی ہے وہ خلافت اور نبوت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہا السلام دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور نہایت ورجہ دنیا کے علیہا السلام دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور نہایت ورجہ دنیا کے کاموں میں چست اور اطاعت اللی کے یا بند تھے۔

حفرت معاویہ کے نیاو دولت کی وجہ ہے حکومت کی خواہش نہیں کی بلکہ ان کواس پرایک فطری اور طبعی خیال نے ابھارا تھا۔
اور قاعدہ کلیہ خلیفہ اور بادشاہ جروشیہ کی شناخت کا بیہ کہ ان
کے افعال کو سے حکیم طور سے دیکھواور واہیات خرافات کے پیچھے نہ پڑو۔ پس
جس کے افعال مطابق کتاب وسنت کے ہوں وہ تو خلیفہ نبی کا ہے۔
اور جن کے افعال اس مقیاس سے خارج ہوں وہ ملوک دنیا ہیں اور خلیفہ ان کو مجاز آ کہا جائے گا'۔ (تاریخ این خلدون اردو حصافی ص

### اعتراض ٢

امیر معاویہ نے بزید کو اپنا خلیفہ نامزد کیا جبکہ اسلام میں بیٹے کوخلیفہ بنانا جائز نہیں' پھریزید فاسق وفاجر بھی تھا۔اس کے فسق و فجوراورظلم وستم کی ذمہ داری بھی امیر معاویہ پر عائد ہوتی ہے۔

#### جواب

اس اعتراض کا جواب مفسر قرآن محقق ذینان حفرت مفتی احمد یارخان تعیمی رحمة الله علیه این کتاب "امیر معاویه این کرایک نظر" میں دے چکے ہیں ہم اُک سے اخذ کر کے پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

المسنّت كنزديك خليفه اور جانشين ہونے كيلئے المتيت الل علم اور لاكق ہونا ہوات ہونا ہونا علم اور لاكق ہونا ہونا علم اور بدیا ہونا علم اور بدیا ہونا عدم المتیت كی دلیل اور بنیا دہیں۔ جناب حضرت امام حسن الله علی المرتضلی کرم الله وجہہ كے لخت جگر نور نظر اور فرزندا كبر ہیں اوان كے خليفہ و جانشين ہو چكے ہیں۔ نہ صرف به كہ حضرت علی المرتضلی کا بدیا ہونے كی وجہ سے ان كی المتیت اور خلافت پر كوئی اعتراض نہیں ہوا بلكہ انہیں خلفائے راشدین اور ان كے دور كو خلافت راشدہ میں شار كیا جاتا ہے۔ اگر بیا ہونا جانتینی اور خلافت كیلئے عیب ہوتا تو خلافت راشدہ میں شار كیا جاتا ہے۔ اگر بیا ہونا جانشینی اور خلافت كیلئے عیب ہوتا تو

تصرت امام حسن مجتبی کے وخلفائے راشدین میں ہرگز نہ شار کیا جاتا اور دلچہ بات تو سیہ کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بھی ولی عہدی کے طریقہ ہی سے خلیفہ بے تھے۔ حالانکہ ان کو بھی یا نچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اور مشائخ اہلسنت میں سے تواکثر آج کل اپنی اولا دکو اپنا سجادہ نشین بنا جاتے ہیں۔ جو کی لحاظ سے بھی فسق اور گناہ نہیں بلکہ جائز بھی ہے۔

ویگراپنے بیٹے کواپناجانشین بنانا کسی آیت یا حدیث کی روہے بھی ممنوع نہیں۔
لہذا سے کہنا کہ الیبا کرنا اسلام میں جائز نہیں درست قول نہیں۔ اپنے بیٹے یا بھائی کواپنا
نائب اور خلیفہ بنانا نہ تو حرام ہے اور نہ مکروہ بلکہ اس کی کوشش کرنا اور اس کی دعا کرنا
حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام کی سنت ہے جیسا کہ حضرت موئی علیہ السلام
نے دعا کی کہ یا اللہ! میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے اور حضرت زکریا علیہ
السلام نے دعا کی کہ یا اللہ! مجھے بیٹا دے جو میرا جائشین و وارث ہو۔ آیات مقدمہ
ملاحظہ ہوں۔ حضرت موئی علیہ السلام عرض کرتے ہیں:

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ 0 هُرُوْنَ آخِي 0 اشْدُدْ بِهِ آزُرِيْ 0 وَاشْدُدْ بِهِ آزُرِيْ 0 وَاشْدِكُهُ فِي اَشْدُدُ بِهِ آزُرِيْ 0 وَاشْدِكُهُ فِي اَمْرِيْ 0 (ط - ٢٢٢٢٩)

ترجمہ: اور میرے لئے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کردے وہ کون میرا بھائی ہارون اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر۔( کنزالا بیان)

اورآپ کی بیردعا قبول ہوئی اور مطلوبہ منصب جس کیلئے دعا کی گئ تھی اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کواس پر فائز فرمادیا۔اگریہ کوشش درست نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعاسے ناراض ہوتا اور حضرت موئی علیہ اسلام کواس سے منع فرما تا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت سے نواز دیا۔

ای طرح حفرت زکر ماعلیه السلام دعا کرتے ہیں:

فَهَبُ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ٥ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ ال ِيَعْقُوْبَ. (مريم ١٠٥٠)

ترجمہ: پس مجھا پی طرف سے ایک وارث دے جومیر ااور آل یعقوب کا وارث ہو۔

اورحضرت امیر معاویہ کی حیات مبار کہ میں بزید علیہ ماعلیہ کافتق و فجو رظاہر نہیں ہوا تھا۔ بلکہ وہ سیاسی امور کو بیجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بزید کافتق و فجو رحضرت امیر معاویہ کے بعد ظاہر ہوااور آئندہ ظاہر ہونے والافتق کسی کوفی الحال فاسی نہیں بنائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے شیطان لعین کواس کا کفر ظاہر ہونے کے بعد جنت اور جماعت ملائکہ سے نکالا۔ اس سے پہلے اسے ہر جگہ رہنے کی اجازت دی گئی اور اس کی عزت افزائی فرمائی گئی۔ جب شیطان کواس کا کفر وعناد ظاہر ہونے سے پہلے کا فرقر الد بند یا گیا تو بزید کواس کافتق و فجو رظاہر ہونے سے پہلے کسے فاسق و فاجر قر اردیا جاسکتا بددیا گیا تو بزید کواس کافتق و فجو رظاہر ہونے سے پہلے کسے فاسق و فاجر قر اردیا جاسکتا ہو ارتفاج کافی ارتفاج کا گیاں نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی عدالت وصحابیت کا شرف اس سے مانع ہے۔ کیراس وقت اکا برصحابہ کی وہاں موجودگی اور اس پر ان کا سکوت اس بات کیلئے کافی ولیل ہے کہ حضر ت امیر معاویہ کھیکا کر دار شخشے کی طرح صاف اور مثالی تھا۔

اورا گرکوئی روایت الیی الی جائے جس سے معلوم ہو کہ امیر معاویہ ﷺ نے پر پید کے فتق و فجو رسے خبر دار ہوتے ہوئے اور اسے نا اہل جائے ہوئے جسی اپنا خلیفہ مقرر فرما دیا تو وہ روایت جھوٹی ہے اور راوی یا شیعہ ہے یا کوئی دشمن اصحاب جو روایت امیر معاویہ ﷺ یا کسی اور صحابی کا فسق ٹابت کرے وہ مردود ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ نجم قرآن متقی، کفر وفستی اور نا فرمانی سے متنفر، راست رواور عدالت ہے آراستہ ہیں۔

اور ہرالی روایت جس میں کوئی قابل اعتراض بات وار د ہوجائے اوراس سے

شان صحابیت پر حرف آتا ہوتو علاء کے نزدیک اس کی تاویل ضروری ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اصل عبارات'' فیصلہ قرآن و حدیث سے کیوں تاریخ سے کیوں نہیں''؟ اور'' معتقدات اہلسنت'' کے عنوانات کے تحت و کیھئے ترجمہ ملاحظہ ہو:

"علماء کہتے ہیں جن احادیث میں بظاہر کی صحافی پر حرف آتا ہواس کی تاویل واجب ہاورعلماء کہتے ہیں کہ سچے روایت میں کوئی الیم بات نہیں ہے جس کی تاویل نہ ہوسکے"۔

(نووی شرح مسلم تناب الفصائل باب فضائل علی مظافی جز نانی ص ۴۷۸)

"خوب جان لو کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور بہت
برلی بے حیائی ہے اور ہمارا مذہب اور جمہور کا مذہب بیر ہے کہ (جوصحابہ کو برا بھلا کیے) اس کوکوڑے مارے جا کیں اور بعض مالکیہ تو کہتے ہیں اسے قتل کیا جائے گا''۔

(نوری شرع سلم بابتی یم سبالسحابة رضی الله تنم جله تا بی سب السحابة رضی الله تنم جله تا بی سب السحام حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی رحمة الله علیہ کے تذکره حیات "القول المحلی " جے آپ کے محبوب و معتمد خلیفہ وشاگر دشاہ محمد عاشق چھلتی نے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں مرتب کیا اور جے آپ نے خود دیکھا اور تصد بی سے نوازا 'میں جا مع محقول و منقول حضرت شاہ نو راللہ کے حالات میں مرقوم ہے۔

مامع محقول و منقول حضرت شاہ نو راللہ کے حالات میں مرقوم میں دیکھا کہ آخضرت شاہوں نے بیان کیا کہ میں جو مدینہ منورہ میں تشاکہ شریف فرما گذر نے بیا جو دولت کدہ میں جو مدینہ منورہ میں تشاکہ ساعت گزر نے کے بعد آپ اپنے دولت کدہ سے باہر تشریف لائے اور اس مقام پر جومش دیوان خانہ کے ہے تشریف فرما ہوئے اور کی شخص نے مقام پر جومش دیوان خانہ کے ہے تشریف فرما ہوئے اور کی شخص نے

آس بندہ کا تب حروف کا نام لے کر کہاتم اور ایک دوسر اُمحف جوتمہارا ہم نام ہے اس مجلس عالی میں اجازت یا فتہ (حاضر) اور آپ کی قربت و شرف جلوس سے مشرف ہواور ہم مواجہ شریف میں کھڑے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ میں کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور! معاویہ کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اگر کوئی برائی کی ہے تو اس کے لائے نے کی ہے اور لائے کے اعمال کا وبال و نکال باپ پرنہیں ہوتا اور جس شخص نے ہماری صحبت اٹھائی ہے (اس کے بارے میں) اگر کوئی شخص بے او بی کرے تو ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ اور گویا بیالفاظ آپ ﷺ نے اس لئے فرمائے کہ اس نے صرف معاویہ کہا تھا بغیر کی تعظیمی لفظ کے۔ پھر میں بیدار ہوگیا''۔ (القول الجبی اردوس ۵۲۸)

# اعتراض 2 (طعن مودودي)

مولا نامودودي كاطعن ملاحظه مو كتتم مين:

جواب

حفرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرنا ہرگز روانہیں قرآن وحدیث نے
ان پر طعن کرنے والوں اوران کے کمالات وحسنات کود کی کرغصہ میں آنے والوں کی
سخت مذمت کی ہے اوراس پرہم پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں ۔ لیکن ہم مولا نا مودودی کی
دین سوجھ بوجھ اور ان کے علمی دعووں کے بارے میں کیا کہیں کہ انہوں نے مقام
صحابیت کو ہی نظر انداز نہیں کیا بلکہ خداور سول ﷺ کے احکام کو بھی پس پشت ڈال دیا
اور حضرت امیر معاویہ ﷺ پر طعن کر کے اپنے غصہ اور ایمان کی حقیقت فلا ہر کردی۔
مودودی صاحب نے:

حفرت امیر معاویہ کی فیرآ کمنی (غیر شرعی) طرز عمل کا مرتکب قرار دیا۔
 ان کے طرز عمل کوقبا کلی بدنظمی سے اشبہ کہا۔

انہیں ٹھیٹھ جاہلتت قدیمہ کا طریقہ اختیار کرنے والا کہا۔

مودودی صاحب کے انداز بیان سے ان کا غصہ ظاہر ہوتا ہے اور بیمعلوم ہوتا ہے کہ انہیں حضرت امیر معاویہ ﷺ اور منصب صحابیت کا کوئی لحاظ نہیں اور قر آن و عدیث کانتیج طور پر بچھانہیں یاان پرایمان<sup>نہیں</sup> اوربعض دفعہ جوقر آن وحدیث کا ٹام لیتے ہیں اور آیتوں پر آیتیں لکھتے جاتے ہیں تو محض دکھاوے کے طور پر۔ورنہ الفاظ کی بھول بھلتوں میں گم رہتے ہیں' آئے ہم اس طعن کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔

مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ ﷺ برغیر آئینی لیعنی غیر شرعی طرزعمل كاارتكاب كرنے اور شيٹھ جاہلتيت قديمه كاطريقه اختيار كرنے كاطعن كيا ہے۔ حالانكه مديث ياك كےمطابق صحابة كرام رضى الله عنهم يرطعن كرنے والے انہيں برا بھلا كہنے والے اور انہیں غیر شرقی (غیرآ کینی) امور کامر تکب قرار دے کرفاس ظاہر کرنے والے خود بدرّینِ امت اورلعنتی ہیں تفصیل کیلئے سابقہ صفحات ملاحظہ کریں۔ یہاں ہم مختصراً وض كري ك\_ حديث ياك مين فرمايا:

١) إنَّ أَشُوارَ أُمَّتِي آجُرَ ء هُمْ عَلَى أَصْحَابِي -

(الصواعق الحرقة اردوص ٢٤ بحواله ابن عدى)

ترجمہ: بے شک میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے

اصحاب يرد ليريس-

٢) إِذَا رَآيَتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّونَ آصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى شرُّكُمْ لَهِ رَمْدَى ابواب الناقب، مثلوة باب مناقب الصلحة )

ترجمه جبتم انہیں دیکھوجومیرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہوتمہارے شر

جبدسیدنا امیر معاویہ در آن کے عالم، بادی ومبدی، فقیہہ ومجتد، امیر المؤمنين اورجليل القدر صحابي ميں حبيب خداحضور نبي كريم ﷺ وُعافر ماتے ہيں: ١) اَللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابِ وَالْحِسَابَ وَقِهُ الْعَذَابَ

(منداحمہ جمع ۱۶۲۰ مدارج النبوت اردودوم ص۱۹۳۲ الصواعق المحرقة اردوگر عدار وص۲۲) ترجمہ: اے اللّٰد! معاویہ کو کتاب وحساب کاعلم عطافر مااوراسے عذاب ہے

بچا۔

٢) اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا وَاهْدِيهِ (رَنن ابواب الناقب)

ترجمه: اللي انهيس مدايت دين والامدايت يافته بنا اور ان سے مدايت

وہے۔

حضرت امیر معاویہ ﷺی شان اقدس میں وارد سیح بخاری شریف کی روایات ملاحظہ ہوں حضرت ابن الی ملیکہ ﷺفر ماتے ہیں:

ا)قِيْلَ لا بُنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ
 آوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ آصَابَ إِنَّهُ فَقِيْهُ

( بخارى كتاب المناقب جاص ٥٣١)

ترجہ: حضرت ابن عباس اللہ سے پوچھا گیا آپ کی امیر المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیارائے ہے جبکہ وہ وترکی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بے شک وہ فقیہہ ہیں۔

٢) اَوتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعُدَ الْعِشَاءِ بِرَكُعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَاَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

ترجمہ: حضرت معاویہ نے نمازعشاء کے بعد وترکی ایک رکعت پڑھی۔ ان کے پاس حضرت ابن عباس کا آزاد کردہ غلام بھی تھااس نے واپس آگر حضرت ابن عباس کو بتایا تو آپ نے فرمایا ان سے پچھنہ کہنا کیونکہ وہ رسول اللہ بھے کے صحابی ہیں۔ یه احادیث مبارکه باربارد کیھئے۔ بیکیا که دری ہیں۔ بید حفزت امیر معاویہ اللہ کو عالم قرآن، ہادی ومہدی، امیر المؤمنین، فقیمہ وجمہداور حضور نبی اکرم اللہ کا صحابی کہدری ہیں جبکہ صحابہ کرام وہ پا کباز اور با کر دار ہتیاں ہیں جن کے افعال واقوال اور اعمال واحوال امت کیلئے نشان راہ اور جن کی پیروی باعث ہدایت ہے۔ صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ملاحظہ ہو۔ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا:

أَصْحَابِي كَانُّجُومٍ فَبِالِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

(مشكوة باب مناقب أصلحة)

ترجمہ: میرے صحابہ تاروں کی طرح میں پس تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت یاؤگے۔

اب احادیث یاک کیا کہدرہی ہیں اور مودودی صاحب کیا کہدرہے ہیں۔ احاديث ياك توانبيس عالم قرآن ،فقيهه ومجتهد عظيم صحابي اور بإدى ومهدى ليني مدايت دیے والا اور بدایت یا فتہ کہر ہی ہیں جبکہ مولا تا مودودی جو مذہبی کالر مفسر قرآن اورمعلوم نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں،ان کوغیر آئیٹی لیعنی غیر شرعی طرزعمل اور محییے جاہلیت قدیمہ والے طریقہ کا مرتکب قرار دے کرفائق و جاہل کہدرہے ہیں دیگر قرآن کریم بھی انہیں کفرونس اور نافر مانی کے کاموں سے متنقر کہتا ہے۔ اب فر ما سے سچا کون ہے۔قرآن وحدیث ٔ یا مولا نا مودودی؟ یقیناً قرآن وحدیث کوسیا ماننا پڑے گا۔اور حدیث پاک نے حضرت امیر معاویہ کوفقیہہ کہااور فقیہہ جاہل نہیں ہوسکتا وہ مجہّد تھے'اور بیان کا اجنتہاد تھا اگر چہاس میں خطا ہوئی لیکن پیاجتہادی خطاتھی اس لئے انہیں کی قتم کاطعن کرنا جا ئزنہیں ۔لہذا مودودی صاحب نے انہیں ٹھیٹھ جاہلتیت قدیمہ کا مرتکب کہد کرجھوٹ بولا اوران پرافتر ابا ندھااور جو ہادی ومہدی لیمنی ہدایت دیے والا اور مدایت یا فته هؤ وه غیرآ کینی اورغیرشری امور کا مرتکب قرارنهیں دیا جا سکتا\_لہذا حفرت امیر معاویہ میں مودودی صاحب کے اس افترا سے بھی یقینا بری ہیں۔

ا ہلسنّت قرآن وحدیث پر پخته ایمان رکھتے ہیں ادر تمام صحابہ کرام رضی الله عنهم خصوصاً حضرت امیر معاویہ کھکو ہادی ومہدی مانتے ہیں۔

اور یہ جومودودی صاحب نے کہا ہے کہ حفرت معاویہ ان مرکزی صاحب نے انکار کیا'' تو یہ انہوں نے درست نہیں کہا شرح عقا کدے منقول ہے۔ ترجمہ

جناب سیدناعلی المرتفعٰی ﷺ سے جناب سیدنا امیر معاویہ ﷺ نے اس لئے اختلاف نہیں کیا تھا کہ وہ حفرت علی ﷺ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حق دار بجھتے تھے بلکہ بیاختلاف اس شبہ میں ہوا تھا کہ جناب امیر معاویہ ﷺ بی بی محصے تھے کہ جناب سیدنا عثمان ذوالنورین ﷺ کے قبل کا قصاص لینے کیلئے موجودہ حالات میں خلیفہ وقت کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے ان کا اختلاف صرف قصاص کے متعلق تھا۔ خلافت و جنگ کرنا جائز ہے ان کا اختلاف مرف قصاص کے متعلق تھا۔ خلافت و جناب سیدنا امیر معاویہ کیا تھا اگر یہ حضرات جناب علی المرتفیٰی کے فلافت کو قبول نہ فرماتے ہوتے تو پھر جناب سیدنا امیر معاویہ کے جناب طلافت کو قبول نہ فرماتے ہوتے تو پھر جناب سیدنا امیر معاویہ کے جناب سیدنا عثمان ذوالنورین کے تھاص کے احکام خود جاری فرماتے '۔

(مناقب سیدنا میرمعاوید شاش ۱۰۸-۱۰۹ کواله حاشیشر ت عقا کدنبر مص ۱۰۹) گویا مولا نا مودود کی صاحب کابیطعن هرگز درست نهیس \_

اعتر اض ۸ (طعنِ مودودی)

حفزت امير معاويه ره پرمولانا مودودي صاحب كاايك اورطعن ملاحظه يجيح

#### ادراس كاجواب ديجي كمتم بن:

"حضرت معاویہ کی خلافت اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے۔ وہ بہر حال خلیفہ ہونا چا ہتے تھے۔ انہوں نے لڑکر خلافت حاصل کی مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا۔ لوگوں نے ان کو خلیفہ بنیں بنایا۔ وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کیلئے بیعت کے سواکوئی چارہ کا رخہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ بیہ نہ ہوتا کہ وہ اپنے ماصل کردہ منصب سے ہے جاتے ، بلکہ اس کے معنی خوزین کی و بدنظمی حاصل کردہ منصب سے ہے جائے ، بلکہ اس کے معنی خوزین کی و بدنظمی کے تھے جے آئن اور نظم پرتر جی نہیں دی جاسمتی تھی۔ اسی لئے امام حسن کے دست برداری (رہے الاقراب ہی کے بعد تمام صحابہ وتا بعین کے اور صلحائے امتے کے امام حسن اور صلحائے امتی کی دست برداری (رہے الاقراب ہی خانہ جنگی تو ختم ہوئی '۔

اس بنا پرقر اردیا کہ کم از کم با ہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی '۔

اس بنا پرقر اردیا کہ کم از کم با ہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی '۔

(غلافت وملوكيت ص١٥٨)

#### جواب

مودودی صاحب نے اپنے خلاف امت نظریات کے باعث سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کی خلاف کے بنانے سے خلیفہ نہ بنے کا خلافت کی خلافت ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بنانے سے خلیفہ نہ بنے اور لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی اور مسلمانوں کے راضی ہونے پران کی خلافت کا انحصار نہ تھا۔

جب کہ حقیقت ہیہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ بثات دی۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم ﷺ کے عہد خلافت میں شام کے گورزمقرر ہوئے۔خلیفہ ونت سے عرب کے کسر کی ہونے کا خطاب پایا۔ (ازالة الخفا اردود،م ص۱۲۰) پھر تیسرے خلیفہ کر اشد سیدنا عثان غنی شے نے اپنے طویل دورِ حکومت میں ان کونہ صرف اس گورنری پر برقر اررکھا بلکہ اے اور ترقی دی۔مودودی صاحب کے الفاظ میں سنیئے' کہتے ہیں:

''حضرت معاویہ ﷺ میں فاروق ﷺ کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر تھے حضرت عثان ﷺ نے ان کی گورنری میں دمشق جمع مردیا''۔ دمشق جمع کردیا''۔

( خلافت ولموكيت ص ١٠٨)

خلیفہ تو جب ہوئے اور خلافت تو انہیں جب ملی جب سیدنا امام عالی مقام امام حسن کے اس کے حقیقی حقد ارہو نے کے باوجود خود دستیر دار ہو کر خلافت انہیں سپر و فرمادی اور مع اپنے جانثار ساتھی صحابہ و تا بعین کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی تو پھر مودودی صاحب کا بیہ کہنا کہ لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا' کتنا بواجھوٹ اور کتنا بوا معالمہ ہے۔معلوم نہیں لوگوں سے ان کی مراد کیا ہے؟ حالا نکہ خود بی لکھر ہے ہیں کہ:
مغالطہ ہے۔معلوم نہیں لوگوں سے ان کی مراد کیا ہے؟ حالا نکہ خود بی لکھر ہے ہیں کہ:
مغالطہ ہے۔معلوم نہیں لوگوں سے ان کی مراد کیا ہے؟ حالا تکہ تو دبی لکھر ہے ہیں کہ:
مناطب مصابب و تابعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پراتفاق کیا'۔

(خلافت وملوكيت ص ۱۵۸)

اس طرح جب انہیں خلافت سپر دہوگئ اور اس پرتمام صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنہم اور صلحائے امت نے اتفاق بھی کرلیا تو آپتمام سلمانوں کے خلیفہ ہو گئے۔ یہ تمام صحابہ و تا بعین رضی اللہ عنہم اور صلحائے امت کا اتفاق اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ سب سلمان آپ کی اطاعت پر راضی ہوکر آپ کوخلیفہ تشکیم کر چکے تھے اور پھر آپ کا پُر امن طویل دور حکومت بھی مسلمانوں کی رضا مندی کی روش دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ اس وقت لوگوں یعنی صحابہ کرام اور تا بعین عظام رضی اللہ عنہم کیلئے بیعت کے سواکوئی چارہ کار نہ تھا اور انہوں نے تو محض خوزیزی سے بیخے کیلئے ایسا کیا تھا تو

یہاں مودودی صاحب نے نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی رضا مندی کے جذبہ کا انکار کیا بلکہ انہیں دینی غیرت سے محروم اور بے حمیت ہونے کا الزام بھی وے دیا۔ استغفر اللہ۔

حالاتکہ سیدنا امام حسن ﷺ نے خلافت انہیں سونپ کر ان کی بیعت کر لی اور اپس میں سلح ہوگئ اور بیسلے ہوگئ اور بیسلے ہوگئ اور بیسلے ہوگئ اور بیسلے ہوگئ اور خونریزی کا خدشہ بھی ختم ہوگیا۔اور کسی جب صلح ہوگئ تو با ہمی رضامندی بھی ہوگئ اور خونریزی کا خدشہ بھی ختم ہوگیا۔اور کسی ہے کوئی جھڑا ہی نہ رہا۔لہذا مودودی صاحب نے محض مغالطہ دیایا پھر حدیث بخاری سے ناوا تفیت اور جہالت کا مظاہرہ کیا ور نہ وہاں تو اُس وقت صلح ہوئی اور تمام صحابہ و معالیہ و کسی اللّٰہ ہوئی اور تمام صحابہ و تا اللّٰہ ہوئی اور تمام صحابہ و تا ہوں اس میں نہیں ۔حتیٰ کہ جس سال (رئیج اللوّل اس بھی) بیسلے ہوئی اور تمام صحابہ و تا ہوں اور تمام صحابہ و کوئی اور تمام صحابہ و تا ہوئی اور تمام صحابہ و کوئی اور تمام صحابہ و تا ہوئی ہوئی اور اس سال پوری امت متحد وشفق ہوکر ایک خلیفہ کی اطاعت پرجمع ہوگئی اور امت حق پرجمع ہوتی ہے گمرا ہی پنہیں ۔وانا نے غیوب جناب اطاعت پرجمع ہوگئی اور امت حق پرجمع ہوتی ہے گمرا ہی پنہیں ۔وانا نے غیوب جناب اطاعت پرجمع ہوگئی اور امت حق پرجمع ہوتی ہے گمرا ہی پنہیں ۔وانا نے غیوب جناب اطاعت پرجمع ہوگئی اور امت حق پرجمع ہوتی ہے گمرا ہی پنہیں ۔وانا نے غیوب جناب اطاعت پرجمع ہوگئی اور امت حق پرجمع ہوتی ہے گمرا ہی پنہیں ۔وانا نے غیوب جناب اطاعت پرجمع ہوگئی اور امت حق پرجمع ہوتی ہے گمرا ہی پنہیں ۔وانا نے غیوب جناب اطاع نے فرما با:

" لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِیْ عَلَی الصَّلَالَة" \_ (ﷺ وَمُؤَّرَ ہُول) ترجمہ:میری امت ہرگز گمراہی پرجع نہیں ہوگی \_

لیمنی امت جب بھی جمع ہوگی حق پر ہوگی اور یہاں امت خلافتِ امیر معاویہ پہنے ہوگئ لہندا آپ کی خلافت کے حق ہونے کی توثیق بھی ہوگئی۔اختلاف بالکل ختم ہوگیا اور سیدنا امیر معاویہ پھیمتفقہ طور پر پوری امت کے خلیفہ مقرر ہوگئے۔اب

ا دیکھئے بخاری باب علامات نبوت ٔ منا قب الحن والحسین رضی الله عنهما ' کتاب الفتن ' کتاب السلح صفور علیه الصلاق والسلام نے سیّد نا امام حسن کھی کو جبکہ وہ ابھی چھوٹے بیچے تھے ' گود میں لے کر برمنبر فرمایا (ترجمہ)''میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شایداس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں مسلم کرادےگا''

تمام صحابہ وتا بعین اور صلحائے امت رضی اللہ عنہم انہیں امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کرنے گئے۔ایک کمان کے نیچے جہاد کار کا جواسلسلہ دوبارہ جاری جوااور اسلام کی نشر واشاعت پھرسے شروع ہوگئ۔

ویگر مودودی صاحب کا بیہ کہنا کہ انہوں نے لڑکر خلافت حاصل کی بھی غلط طابت ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے خلیفہ برحق سید ناعلی المرتضٰی ہے ہلا ان کی لیمن میں شک نہیں کہ انہوں نے خلیفہ برحق سید ناعلی المرتضٰی ہے۔ ہل ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور لڑائی کی نوبت آگئی۔ اور اختلاف صرف قل عثمان کے قصاص پر تھا۔ آئے ہم آپ کے سامنے سید ناعلی المرتضٰی کی کا وہ تھم نامہ جوآپ نے جگہ صفین کے بعد اپنے عُممال کے نام بطور وضاحت روانہ فر مایا 'پیش کرتے ہیں۔ جگہ صفین کے بعد اپنے عُممال کے نام بطور وضاحت روانہ فر مایا 'پیش کرتے ہیں۔ اسے ہم'' دونوں کا دعویٰ ایک اور اختلاف قصاص عثمان کے بیمان کے تحت سے بھی نقل کرھے ہیں 'یہاں صرف ترجمہ پیش کیا جا تا ہے۔ فر مایا:

'' ظاہر میں ہم سب کا پروردگار ایک تھا۔ ہمارا نبی ایک تھا۔ ہماری دعوت اسلام ایک تھی۔ نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور تقید لیق بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے نہوہ ہم سے کرتے تھے (اس معالمہ میں) ہم سب ایک تھے۔ اختلاف تھا تو صرف عثمان ﷺ کے خون میں اختلاف تھا۔ حالا تکہ اس خون سے ہم بالکل بری الذ مہ تھ'۔

( نج البلاغة مع ترجمه وتشريح حصد دوم ١٢٨ نمبر ٥٨)

ان کے مدعی خلافت ہونے پر نتیج کرنا سی نہر حال خلیفہ ہونا جا ہے تھے اور پھراہ ان کے مدعی خلافت ہونے جا کہ وہ اس کے خواہش مندرہنا خواہش مندرہنا خواہش مندرہنا چاہیے تھا۔اس لئے کہ انہیں جناب رسول اللہ بھٹانے اس کی بشارت دی تھی۔ محدث جلیل حضرت علامہ ابن حجر کمی رحمۃ اللہ علیہ قال فرماتے ہیں:

''ابوبکر بن ابی شیبے نے اپنی سندے حفزت معاویہ ﷺ روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے اس وقت سے برابرخلافت ملنے کی امیدر بی جب سے رسول خداللے نے مجھے فر مایا کہ: "اے معاویہ اجب تم بادشاہ ہونا تو نیکی کرنا''اورابویعلیٰ نے اپنی سند ہے جس میں سوید ہیں اوران کے متعلق کچھ جرح بھی ہے مگروہ جرح معزنہیں ہے۔ حفرت معادیہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول فدا ﷺ نے (ایک مرتبه)میری طرف دیکھااور فرمایا که''اےمعاویہ!اگرتم کوحکومت ملے تو الله ہے ڈرنا اور انصاف کرنا''۔حضرت معاویہ ﷺ کہتے ہیں اس وقت سے مجھے بیامیدر ہی کہ مجھے کہیں کی حکومت ملنے والی ہے بہاں تک کہ حفرت عمر الله كى طرف سے مجھے شام كى حكومت كمى \_ پيم حفرت امام حسن الله کے خلافت ترک کردیے کے بعد خلافت حاصل ہوگئی۔اس حدیث کوامام احمہ نے ایک مرسل سند سے روایت کیا ہے مگر ابویعلیٰ نے اس کوسند سیجے ہے موصول کیا ہے اس کے الفاظ حضرت معاویہ ﷺ سے مروى بي كه أتخضرت على في اين اصحاب الله عفر مايا كه "وضوكرو" یں جب وہ وضوکر چکے تو آنخضرت ﷺ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا كە''اےمعاوبە!اگرتم كوكہيں كى حكومت ملے تواللہ سے ڈرنااورانصاف كرنا" اورطبراني نے "اوسط" ميں اس قدر مضمون زائدروايت كيا ہے كہ '' نیکوکاروں کی نیکی قبول کرٹا اور بدکاروں سے درگز رکرٹا''اورامام احمد نے ایک دوسری سندحن سے روایت کیا ہے کہ جب حفرت ابو ہر یہ فنی الله عنه بيار ہوئے تو بجائے ان كے حضرت معاويہ اللہ غنہ يالى كابرتن اٹھالیا اور رسول خدا ﷺ کو وضو کرانے گئے۔حضرت ﷺ نے وضو کرنے میں ایک مرتبہ یا دومرتبہ سراٹھایا اور فرمایا که''اےمعاویہ!اگرتم کوکہیں کی

حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا''۔ حضرت معاویہ اللہ کہے عنقریب خلافت ملنے والی بیں اس وقت سے بھال تک کرل گئ'۔ ہے بہاں تک کرل گئ'۔

(سيدنا امير معاويه الماردورجه المبير الجنان ص٣٥-٣٥)

يهي حفرت علامه ابن حجر كل رحمة الله عليه اى بشارت كى شرح مي فرماتے ہيں: '' آنخفرت ﷺ نے حفرت معاویہ ﷺ و بتایا تھا کہ وہ باوشاہ بے گااورآپ نے اسے حسن سلوک کا تھم دیا تھا۔ حدیث میں آپ ان کی خلافت کے درست ہونے کے متعلق اشارہ یا کیں گے۔ اور حضرت حسن البیں کے دستبرداری کے بعدوہ اس کے حقد ارتھے۔ کیونکہ آپ بھاکا انہیں احمان کا حکم دینا، بادشاہ ہونے پر مترتب ہوتا ہے۔جس سے ان کی خلافت کے درست ہونے کی وجہ سے نہ کہ غالب آجانے کی وجہ سے ال كى حكومت وخلافت كى حقيت، صحت تصرف اور نفوذ افعال پر دلالت ہوتی ہے۔ کیونکہ خود بخو د غلبہ حاصل کرنے والا فاسق اور عذاب پانے والا ہوتا ہےوہ خوشخری کا استحقاق نہیں رکھتا۔اور نہ ہی ان سے حسن سلوک كا حكم ديا جاسكتا ہے جن پروہ غلبہ حاصل كرتا ہے۔ بلكہ وہ تو اپنے فتیج افعال اور برے احوال کی وجہ سے زجر وتو بیخ اور اغتباہ کامستحق ہوتا ہے۔ اگر حضرت معاویه ﷺ مخلب ہوتے تو حضور علیہ السلام ضروراس طرف اشارہ کرتے یا انہیں صراحت سے بتاتے۔جبآپ اللے فراحت کی بجائے اس طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا توبیہ بات آپ دی کی حقیت پردلالت کرتی ہے جس ہمیں معلوم ہوتا ہے کہآپ حفرت حس کی دستبر داری کے بعد سے امام اور برحق خلیفہ تھے'۔

(الصواعق المحرقة اردوص ٢٢٨)

# اعتراض ۹ (طعنِ مودودي)

مودودي صاحب كاايك اورطعن ملاحظه مؤكتے ہيں:

''اس دور کے تغیر ات میں ہے ایک اور اہم تغیر پی تھا کہ مسلمانوں ہے امر پالمعروف اور نہی عن المنكر كى آ زادى سلب كر لى گئی۔ حالانكہ اسلام نے اے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا'اوراسلامی معاشره ورياست كالمنجح رائة يريلنااس يرمنحصرتها كهقوم كالنميرزنده اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں۔ ہر غلط کام پروہ بڑے سے بڑے آ دمی کوٹوک سکیس اور حق بات بر ملا کہہ سکیس ۔خلافت راشدہ میں لوگوں کی ہیہ آ زادی بوری طرح محفوظ تھی۔ خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پرلوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ان کے ز مانہ میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی ہے نہیں ،تغریف وتحسین ے نوازے جاتے تھے اور تقید کرنے والوں کودیا یانہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دے کرمطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔لیکن دور ملوکیت میں ضمیروں برقفل چڑھا دیے گئے اور زبانیں بند کردی گئیں۔ اب قاعده پيهوگيا كەمنەكھولوتو تعريف كيلئے كھولو، درنە چپ رہؤ ادراگر تمہاراضمیراییا ہی زوردار ہے کہتم حق گوئی سے بازنہیں رہ سکتے تو قیداور قتل اورکوڑوں کی مار کیلئے تیار ہوجاؤ۔ چٹانچے جولوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں برٹو کئے ہے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی کئیں تا کہ پوری قوم دہشت زوہ ہوجائے۔

# آپاس کا کیا جواب دیں گے؟

جواب

مولانا مودودی حضرت امیر معاویه علی جوجلیل القدر صحابی بین اور جن کی خلافت پرتمام صحابه و تا بعین اور علمائے امت رضی الله عنهم نے اتفاق کیا اور انہیں امیر المؤمنین تسلیم کیا ، حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ قوانسلیم نے جن کیلئے عالم قر آن اور ہادی و مهدی ہونے کی دعا ئیں کیں ، صحابہ کرام ، محدثین عظام اور علمائے امت جن کوفقیه کہدر ہے بین المهنت آج بھی انہیں فقیہہ و مجتبد تسلیم کرر ہے بین پر پہتیں لگا کراور امو بالمعووف و نهی عن المنکو پر پابندی لگانے کا الزام دے کر معلوم نہیں امو بالمعووف و نهی عن المنکو پر پابندی لگانے کا الزام دے کر معلوم نہیں این کون سے دلی بغض وعناد کا اظہار کرر ہے بیں اور اپنے کون سے ذہب کا پر چار کر ہے بیں اور علمائے اسلام اس بارے بیں کیا جیں ۔ امام ابن جر کلی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے بیں کہ:

'' حفرت معاویہ ﷺ کے نضائل میں بسند سیجے مروی ہے کہ جمد کے دن انہوں نے ایک مرتبہ خطبہ پڑھا اور فر مایا: '' مال سب ہمارا ہے اورغنیمت سب ہماری ہے ہم جس کو نہ چا ہیں نہ دین' کسی نے ان کو اس کا جواب نہ دیا۔ پھر دوسرے جمعہ میں انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر بھی کسی نے ان کو اس کا جواب نہ دیا ہوگیا اور اس نے کہا: '' ہرگز نہیں مال سب ہمارا ہم اورغنیمت سب ہماری ہے پس جو تحق ہمارے اور اس کے درمیان حائل اور اس کے درمیان حائل ہوگا ہم خدا کے سامنے اپنی تکوار سے اس کا فیصلہ کریں گئے' یہ من کر انہوں نے اپنا خطبہ ختم کر دیا۔ پھر جب اپنے مکان میں پنچے تو اس شخص کو بلوایا۔ نے اپنا خطبہ ختم کر دیا۔ پھر جب اپنے مکان میں پنچے تو اس شخص کو بلوایا۔ نے لوگوں نے کہا اب یہ شخص مارا گیا۔ پس لوگ گئے تو دیکھا کہ حضرت لوگوں نے کہا اب یہ شخص مارا گیا۔ پس لوگ گئے تو دیکھا کہ حضرت

معاویہ کا تی جی بیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ کے ان لوگوں سے کہاا س محف نے مجھے زندہ کردیا۔ اللہ اس کو زندہ رکھے، میں نے رسول خدا گئے سے سنا ہے۔ آپ فرمات سے کہ 'عنقریب میرے بعد چندام اء ہوں گے۔ جب وہ کوئی بات کہیں گے تو کوئی اس کورد نہ کرسکے گاوہ دوز خ میں اس طرح گریں گے جس طرح کلیاں گرتی ہیں'۔ میں نے جب پہلے جمعہ میں ہے بات کہی اور کی نے جواب نہ دیا تو مجھے خوف ہوا کہیں میں ہی ہان میں سے نہوں پھر دوسرے جمعہ میں ہی میں نے کہا اور کی نے ردنہ کیا تو مجھے لیتین ہوگیا کہ میں انہیں میں سے ہوں پھر تیسرے جمعہ میں ہی میں نے کہا تو یہ شخص کھڑ اہوگیا اور اس نے میری بات کارد کیا ہیں اس نے مجھے زندہ کیا اللہ اس کو زندہ در کھے۔

پی اس منقبت جلیلہ پرغور کرو جوخصوصیت کے ساتھ حفزت معاویہ کی ذات میں موجود کھی کی دوسرے سے ایسی بات منقول نہیں ہے۔ تم جب اس بات پرغور کرو گے اور تو فیق تہماری مساعدت کرے گی تو تم کوخواہ نخو اہ اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ حفزت معاویہ جامع کمالات تھے اور تم ان سے خوش ہوجاؤ گے اور بجھلو گے کہ انہوں نے جو پچھ رسول خدا گئے سے سنا تھا اس پڑمل کرنے کیلئے بڑے حریص تھے۔ جہاں تک ان کے امکان میں تھا اور وہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ ان سے کوئی خطا صادر ہو ۔ پس اللہ نے انہیں بچایا اور امن دیا اللہ ان سے راضی رہے'۔ صادر ہو ۔ پس اللہ نے انہیں بچایا اور امن دیا اللہ ان سے راضی رہے'۔

اب آزادی رائے کی اس سے عمدہ مثال کیا ہوگی کیا پیر خلفائے راشدین کی اتباع میں آزادی رائے پرلوگوں کی ہمت افزائی نہیں کی گئی؟ لیکن مولانا مودودی جو خوف خداد آخرت سے بالکل محروم اور تہت لگانے میں بڑے جری ہیں کہتے ہیں:

روخمیروں پر قفل کڑھادیے گئے اور زبانیں بند کردی گئیں۔ اب قاعدہ یہ ہوگیا کہ منہ کھولو تو تعریف کیلئے کھولو ورنہ چپ رہواور اگر تہماراضمیر ایبا ہی زور دار ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قیداور قبل اور کوڑوں کی مارکیلئے تیار ہوجاؤ۔ چنانچہ جولوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹو کئے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئیں تا کہ پوری قوم دہشت زدہ ہوجائے''۔

(خلافت وملوكيت ص١٦٣ ١٢٣)

یہ کہہ کرمودودی صاحب نے نہ صرف حقیقت کو چھپایا بلکہ حفزت امیر معاویہ ﷺ کو گویا حق گوئی کا مخالف اور سفاک بنا کر پیش کیا جبکہ حدیث پاک میں انہیں بہت زیادہ حلیم فرمایا گیا۔حفزت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قل فرمایا گیا۔حفزت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قل فرمایا گیا۔حفزت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قل فرمایا گیا۔

" آنخضرت شانے فرمایا: ابوبکر شامیری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور رقیق انقلب ہیں بعداس کے آپ نے بقیہ خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کے اور ان میں حضرت معاویہ شاکا بھی ذکر کیا ' فرمایا کہ:" معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنهما میری امت میں سب سے زیادہ علیم اور پی ہیں '۔

ان دونوں عظیم الثان وصفوں کو جو آنخضرت کے ان کی ذات میں بیان کئے ہیں غور سے دیکھوتو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ وہ ان دونوں وصفوں کے ذریعہ سے کمال کے مرتبہ اعلیٰ تک پہنے گئے تھے جو کسی دوسر بے کونصیب نہیں ہوا کیونکہ ''حلم اور جود'' بیدوصفتیں ایسی ہیں کہ تمام حظوظ وشہوات نفس کومٹا دیتی ہیں اس لئے کہ تکلیف اور شدت غضب کے وقت وہی شخص حلم کرسکتا ہے جس کے دل میں ذرّہ برابر خرور اور حظ نفس باقی نہ ہو۔ اسی وجہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھی

مجھے کچھ وصیت فرمائے۔حضرت ﷺ نے فرمایا کبھی غصہ نہ کرنا، وہ شخص باربارآب سے کہار ہا کہ جھے کھ وصیت فرمایے اورآب بھے ہرباریمی فر ماتے رہے کہ بھی غصہ نہ کرنا۔معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص غصہ کے شر ہے ﷺ جائے گا تو وہ نفس کی دوسری خباشتوں ہے بھی ﷺ جائے گا اور جو شخص نفس کی خبا ثنوں سے ن<sup>ک</sup>ے جائے اس میں تمام نیکیاں جمع ہوں گی۔ ای طرح سخاوت کا حال ہے۔ تمام گناہوں کا سرچشم محبت و نیا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی محبت دنیا ہے بچائے اور سخاوت کی صفت اس کوعطا کرے توسمجھ لینا جاہے کہ اس کے ولٰ میں ذرہ برابر حدنہیں ہے۔ نہوہ کسی فانی چیز کی طرف ملتفت ہو کر دنیا وآخرت کی نیکیوں کو ہر باد کرسکتا ہے اور جب کسی کا قلب ان دونوں آ فتوں سے پاک ہولیعنی غضب اور بخل سے جو سرچشمہ تمام نقائص اور خباشوں کے میں تو وہ شخص تمام کمالات اور نیکیوں کے ساتھ آ راستہ اور تمام برائیوں سے پاک ہوگا۔ پس آنخضرت اللے کے اس فرمانے سے کہ معاویہ رہ اور تخی میں وہ تمام فضائل جو میں نے بیان کئے حضرت معاویه ﷺ کی ذات میں ثابت ہو گئے۔اب وہ باتیں جواہل بدعت و جہالت بیان کرتے ہیں کسی طرح قابل قبول نہیں ہو تکتیں۔

اگرکہاجائے کہ سے حدیث جو مذکور ہوئی اس کی سند ضعیف ہے پھر اس سے استدلال کیونکر صحیح ہوسکتا ہے تو جواب سے ہے کہ ہمارے تمام انکہ فقہا اور اصولین اور محد ثین اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف مناقب کے متعلق گجت ہوتی ہے، جیسا کہ فضائل اعمال کے متعلق بالا جماع جمت مانی گئی ہے اور جب اس کا جمت ہونا ثابت ہوگیا تو کسی معاند کا کوئی شبہ یا کسی حاسد کا کوئی طعن باتی نہ رہا بلکہ تمام ان لوگوں پر

جن میں کھ اہلیت ہوواجب ہو گیا کہاس حق کواپنے دل میں جگددیں اور بہکانے والوں کے فریب میں نہ آئیں'۔

(سید نامیر معاویه هیشاردور جم تطهیرالجنان ص ۳۱۲۲۹)

دیگریم سابقہ صفحات یلی حضور نی کریم کی کھرت امیر معاویہ کے حق یلی یہ دیا کہ: 'اساللہ اسے ہادی اور مہدی بنا''۔ (اکلہ کہ جانے کہ گفادیا گہدیا ہے کہ اللہ است بالمعووف و نھی والھ بہ تندی ابواب الناقب القل کر چکے ہیں تو فرما ہے کیا 'امو بالمعووف و نھی عن المعنکو ''سے رو کے والا ہادی و مہدی ہوتا ہے یا اس کا نفاذ کرنے والا اور اسے موابد سے مہدایت دینے والا اور مہدی کا مطلب ہے ہدایت یا فتہ ۔ اور جاب حفرت امیر معاویہ کی وعا ہے جو یقی کی طور پر بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ اور جب حفرت امیر معاویہ کی ہادی و مہدی ہیں تو یقیناً ''ام سو مقبول ہے۔ اور جب حفرت امیر معاویہ کا فذکر نے والے ہیں نہ کہرو کے والے۔ مولا نا مودودی صاحب نے یا تو حقائق سے ناوا تفیت اور احادیث سے جہالت کا مولا نا مودودی صاحب نے یا تو حقائق سے ناوا تفیت اور احادیث سے جہالت کا شوت دیا ہے یا پھر احادیث اور دعائے رسول کی اجابت و قبولیت پران کا ایمان نامہ اعمال سیاہ نہ کرتے۔

امام این جمر می رحمة الشعلیه اس مدیث کوفقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

د حضرت معاویہ کے فضائل میں ایک بڑی روش حدیث

وہ ہے کہ جس کو'' ترفذی' نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث

د حسن' ہے کہ رسول خدا کے نے حضرت معاویہ کی کیائے دعا ما گئی کہ' یا

اللہ! ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدیت یا فتہ بناوے' ۔ پس صادق و
مصدوق کی اس دعا پغور کرو، اور اس بات کو بھی مجھو کہ آنخضرت کی کے

وہ دعا کیں جو آپ نے اپنی امت خصوصاً اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کیلئے

مائلی ہیں، مقبول ہیں، تو تم کو یقین ہوجائے گا کہ بید دعا جو آپ نے حفرت معاویہ کھی کیے مائلی مقبول ہوئی اور اللہ نے ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فقہ بنادیا اور جو شخص ان دونوں صفقوں کا جامع ہواس کی نبیت کیونکر وہ با تیں خیال کی جاسکتی ہیں، جو باطل پرست معاند بکتے ہیں۔ رسول خدا کھی ایک جامع دُ عاجوتمام مراتب و نیاو آخرت کوشامل ہو اور تمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی شخص کیلئے کریں گے جس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ اس کا اہل اور سختی ہے۔

اگرتم کہو کہ بید دونوں الفاظ لیخیٰ ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ مترادف یا متلازم ہیں بس نبی ﷺ نے بیالفاظ کیوں کے، تو میں جواب دوں گا کہان دونو لفظوں میں نہ ترادف ہے نہ تلازم ٔ کیونکہ انیان بھی خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے مگر دوسروں کواس سے ہدایت نہیں ملتی۔ پیرحال ان عارفین کا ہے جنہوں نے سیاحت یا گوششینی اختیار کر لی ہاور بھی ایا ہوتا ہے کہ دوسر باتواس سے ہدایت یاتے ہیں مگرخود ہرایت یا فتہ نہیں ہوتا۔ بیرحال اکثر واعظین کا ہے کہ جنہوں نے بندوں کے معاملات کو درست رکھا ہے اور خدا کے معاملات کو درست نہیں کیا۔ میں نے بہت سے واعظ ایسے دیکھے ہیں۔خدا کو پچھ پروانہیں، بیلوگ عاہے جس جنگل میں ہلاک ہوجا کیں۔ آنخضرت ﷺ نے بھی فر مایا ہے کہ اللہ بھی اس دین کی مدد بدکار آدی ہے بھی کرادیتا ہے۔اس لئے رسول خدا ﷺ نے حضرت معاویہ ﷺ کیلئے ان دونو لعظیم الثان مرتبول کے حصول کی دعا مانگی تا کہ وہ خود بھی ہدایت یا فتہ ہوجا کیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کریں''۔ (اوراس کیلئے ضروری ہے کہ'' امر بالمعروف و نهى عن المنكو "كونافذكرين ندكدا سے دوك ديں جيساكہ

## مودودی صاحب نے بہتان لگایا ہے۔ مؤلف)

(سیدنا میرمعاویه هیشاردور جمتطبیرالجنان ص ۲۵\_۲۸)

## اعتراض • ا (طعن مودودی)

مولا نامودودي كاايك اورطعن ملاحظه مؤكمتے ميں:

''مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ ہے۔
نے کتاب اللہ وسنت کی روسے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال
میں داخل ہوتا چا ہے اور باقی چار جھے اس فوج میں تقسیم کئے جانے
جا ہمین جولڑائی میں شریک ہوئی ہو لیکن حضرت معاویہ ہے نے عم دیا
کہ مال غنیمت میں سے چا ندی سوتاان کیلئے الگ تکال لیا جائے۔ پھر
باقی مال شری قاعد ہے کے مطابق تقسیم کیا جائے'۔ (خلاف وہ ملوک سے)
مولا نا مودودی نے حضرت امیر معاویہ تھے پر یہ جوشد پیداعتراض اور طعن کیا
ہے آیاس کا کیا جواب دیں گے؟

جواب

علیم الاسلام حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

''ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی کے ساتھ ہونا
چاہیے وہ سب ہمارے دینی پیشوا اور مقتدا ہیں۔ان میں سے کسی کے
ساتھ بدعقیدگی رکھنا اور ان کی کسی بات پر طعن کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا
سب حرام ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے
رہیں'۔ (العقیدہ الحنہ)

بلكه تمام ا كابرامت يهي فرمات بيل ملاحظه هو باب ٣٠ معتقدات الهسنّت

اورنظریات اکابر' اورحضرت امیر معاویه ﷺ حضور نبی کریم ﷺ کے جلیل القدر سحایی ہیں۔ گویا نہایت ہی تعظیم وتکریم کے مستحق ہیں اور ان سے بدعقیدگی رکھنا یا ان پر کوئی طعن کرناحرم ہے۔اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سب صحابہ کرام کو کفروفت اور نا فرمانی ہے متعقر اور مثقی وعادل فرمار ہاہے۔ آیا ہے مقدسہ کی تفصيل كيلئے اعتراض نمبر م كا جواب ملاحظه كريں۔ ہم كہتے ہيں معتقدات اہلسنت كا احرّ ام تومود ودی صاحب جب کریں جب عقائدا ہلسنّت اختیار کرنے کا اعلان کریں لیکن قرآن کریم کوتو مانتے ہوں گے آخر انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے اس کی تفیرلکھی ہے۔لیکن افسوں صدافسوس! انہیں کچھ پروانہیں۔ارے جب قرآن کریم صحابہ کرام کی بیصفات بیان کرتا ہے کہ وہ کفر وفسق اور نافر مانی سے متنفر اور متقی وعادل ہیں تو پھران پرخیانت کا الزام کیوں؟ کیا واقعی مودودی صاحب قر آن کریم پرایمان نہیں رکھتے یا پھراس کی تفہیم سے عاری ہیں؟ آخر قر آن کریم کی بیان کردہ صفات صحابہ یرانہوں نے کیوں نہیں یقین کیا اور انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ کرتاریخی روایات کوایے نظریات کی بنیاد کیول بنایا ہے؟ براو کرم جمارا پیش کردہ ابتدائی عنوان '' فیصلہ قرآن وحدیث سے کیوں تاریخ سے کیوں نہیں؟'' پھر ملاحظہ فر ما کیں آپ پر مودودی صاحب کے اعتراضات اور نظریات کا بطلان خوب واضح ہوجائے گا۔ یہاں ہم اتن گزارش کریں گے کہ قرآن سے اللہ کا کلام ہے اللہ کا سیارسول ﷺ لایا ے اور بیخود بھی سیا ہے فرمایا' 'لاریب فید (ابقرہ)اس میں کوئی شک کی جگہیں' اور انسانی کوشش و کاوش کا نتیجہ تاریخی واقعات جن کا شکوک وشبہات سے خالی ہونا ضروری نہیں' مورخین کی بشری کمزور یوں ہے محفوظ نہیں' اور موقع بموقع موجود نہ ہونے کی صورت میں غیر مصدقہ معلومات اور متعصب راوبوں کے ذاتی جذبات اور حقائق کے منافی خیالات سے ممرز اہونا ضروری نہیں۔ پھر جب قرآن کریم ہمارے ایمان کی بنیاد ہے تواس کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔

پس ایسے تاریخی واقعات جوقر آن کریم کی تصریحات اور محکم آیات کے خلاف ہوں۔ انہیں رو کرنا ہوگا۔ مودووی صاحب تو اگلے جہان تشریف لے جا چکے ہیں۔ قرآن کریم کی مخالفت کا خمیاز ہ بھگت رہے ہوں گے۔ آپ ضرورنوٹ فر مالیس کہ:

ا) جوتاریخی روایت قرآن کے خلاف ہؤ وہ مردود ہوتی ہے۔اور مردود بات بطور سند اور دلیل نہیں پیش کی جاستی۔ لہذا قرآن کریم کو چھوڑ کر مودودی صاحب کا تاریخ پراعتاد کرنا اور قرآن کریم کے خلاف کسی صحابی خصوصاً حضرت امیر معاویہ کے خلاف کسی صحابی خصوصاً حضرت امیر معاویہ کو خیانت اور فسق کی تہمت لگانا قطعاً لغواور باطل ہے۔اگر مودودی صاحب کے طعن کو باطل اور مردود نہ مانا جائے اور اس کے ٹھیک ہونے پراصر ارکیا جائے قواس سے قرآن کریم کی تکذیب اور انکار لازم آتا ہے اور ایمان بر باد ہوجاتا ہے۔

۲) الیی روایت جس سے بظاہر کی صحابی پر کوئی حرف آتا ہوا گرچہ وہ می تا ہوا گرچہ وہ کی تا ہوا گرچہ وہ کی تاویل کی جائے گی اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کے دامن اقدس پر کوئی دھبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام نووی رحمۃ الله علیہ قل فرماتے ہیں ، ایک بار پھر ملاحظہ ہو:

''علاء کہتے ہیں کہ جن احادیث میں بظاہر کسی صحافی پر حرف آتا ہواس کی تاویل واجب ہے اور علاء کہتے ہیں کہ سی کھی روایات میں کوئی ایس بات نہیں جس کی تاویل نہ ہوسکے''۔

(نووی،شرح سلم کتاب الفصائل نضائل علی ﷺ جماص ۲۷۸) ۳) مودودی صاحب کے اس اعتراض میں کئی عیب موجود ہیں۔ دیکھنے وہ ککھتے ہیں:

'' حضرت معاویہ ﷺنے کتاب اللہ اورسنت رسول کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی .....اور حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کیلئے الگ زکال لیا جائے پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے''۔ مودودی صاحب نے اس طعن کی سند میں مورخ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اور کر چار کتابوں میں فدکورہ مقامات کے دیئر چار کتابوں میں فدکورہ مقامات کے علاوہ کہیں اور بھی حضرت امیر معاویہ پھیکا کوئی ایسا تھم صراحت سے ثابت نہیں اور کہیں بھی گورز زیاد کے نام ایسا کوئی تھم نامہ مرقوم نہیں۔ جس سے یہ معلوم ہو کہ کل مال شرعی طور پر تقسیم کرنا ضروری نہیں ' سونا چا ندی میر ے لئے نکال کر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ہم مودودی صاحب کے دیئے ہوئے حوالہ میں فدکور ' البدایہ والنہایہ' کی عبارت نیچے پیش کررہے ہیں اس میں یہ بات کہیں فدکور نہیں کہ میراحصہ نکال کر باقی مال شرعی قاعدے سے تقسیم کرایا جائے۔

پھر مودودی صاحب نے محض مطلب براری کیلئے حوالہ میں فدکور کتابوں کے
اصل اقتباسات پیش نہیں کئے۔ تاریخ بیں سے اخذ کردہ وہ واقعہ جے بنیاد بناکر
مودودی صاحب حضرت امیر معاویہ کی ذات اقدس پرطعن کررہ ہیں کچھ یوں
ہے کہ زیاد حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھرہ (عراق) کے گورنر تھے اور تھم
بن عمروزیاد کے ماتحت خراسان کے حاکم تھے۔ تھم بن عمرونے کفارسے جہاد کیا اور فتح
ہوئی تو انہیں بہت سامال غنیمت حاصل ہوا۔ تھم بن عمرونے گورنرزیاد کواس کی اطلاع
دی اور زیاد نے انہیں مال غنیمت کی تقییم کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت امیر
معاویہ کے حوالہ سے لکھا:

ان امير المؤمنين قد جاء كتابه ان يصطفى له كل صفرا و بيضاء يعنى الذهب والفضة يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال-

(البدايدوالنحايين ٢٩٥٨)

ترجمہ: امیر المؤمنین کا خطآیا ہے کہ ان کیلئے اس غنیمت سے سارا سونا جاندی اکٹھا کر کے بیت المال کیلئے جمع کردیا جائے۔ ( تاریخ این کثیر أردوج مشتم ص ۲۹۹)

ہم کہتے ہیں اتی بات تو تاریخ ہیں مندری ہے کہ زیاد گورز عراق نے اس تھم کو حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن اس بات کا مودودی صاحب کی بطور حوالہ پیش کردہ پانچوں کتا بوں ہیں بھی کوئی ثبوت نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ گئے دو تعمی ایسا تھم نامہ جاری کیا تھا کہ سونا چا ندی ان کیلئے الگ کر نیاجائے۔ پھر بیر دوایت منقطع بھی ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گورز زیاد نے بیتھم امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ گئے سے منسوب کر کے خود ہی دیا ہے۔ اگر اس کو حضرت امیر معاویہ گئے سے منسوب کر کے خود ہی دیا ہے۔ اگر اس کو حضرت امیر معاویہ گئی اس سے کتاب وسنت کے صرت کا حکام کی خلاف ورزی کی گئی تو پھر چاہا ہے اور ان تمام سپ طروری تھا کہ بیتھ کم دیگر سب گورزوں کے نام بھی جاری کیا جاتا اور ان تمام سپ صروری تھا کہ بیتھ کم دیگر سب گورزوں کے نام بھی جاری کیا جاتا اور ان تمام سپ سالا روں کو بھی جنہیں حضرت امیر معاویہ گئی تو جہاد کیلئے روانہ فر ماتے۔ جب کہ ایسا کہ چھ بھی نابت نہیں۔

اوراس پربھی سخت جرت ہے کہ مودودی صاحب نے اپنقل کئے گھے حوالہ
میں سے ''بیت المال'' کے الفاظ ہڑ پ کر لئے اورا پنے الزام کی تائید میں '' باقی مال
شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے'' کے الفاظ اپنے پاس سے زائد بڑھادیے۔
تف ہے مودودی صاحب کی الیم بددیا نتی پر کہ اس کا بھی جواب ما نگا جارہا ہے۔
پھرد لچسپ بات یہ ہے کہ تھم بن عمروجن کو گورنرزیا دامیر المؤمنین کی طرف سے
پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ تھم بن عمروجن کو گورنرزیا دامیر المؤمنین کی طرف سے
پھر کہ منارہ ہے ہیں کہ مونا چاندی ان کیلئے الگ کر لیا جائے ، نے اس پھل ہی نہیں کیا
بلکہ انہوں نے گورنرزیا دیے تھم کی مخالفت کی ۔ مودودی صاحب کے نقل کر دہ الی موالد بھی کے مطابق کل مال غنیمت کا یا نچواں حصہ بیت المال کیلئے الگ کیا اور بقیہ جہاد پیل
شریک تمام فوجیوں میں تقسیم کر دیا ۔ مودودی صاحب کی پیش کردہ البدایہ والنہا ہے ہی میں مرقوم ہے کہ:

و خالف زیاد فیما کتب الیه عن معاویه\_(البرایدوالنهایدن، ۸ س۲۹) ترجمہ: اور جو کچھزیادنے اے حفرت معاویہ کے حوالے سے لکھا تھا اس کی مخالفت کی۔(تاریخ این کثرین المخم ص۷۹۹)

اور عجیب بات سے ہے کہ باوجود مخالفت کے''گورز عراق' زیاد نے تھم بن عمرو
کاکوئی باز پر سنہیں کی اور ان کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی نہیں کی معلوم ہوتا ہے
کہ اصل تھم امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کے کاروائی نہیں تھا ورنہ پہلے تو
گورز زیاد تھم بن عمر وکوکوئی تنیہہ کرتے اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے گورز عراق زیاد کی
بھی فبر لیتے اور حاکم فراسان جناب تھم بن عمرو کی بھی باز پر س کرتے ۔ اور ہماری بات
کی تھد لیق وتا سکد اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ ابن کثیر نے ''خالف معاویہ'' کے الفاظ
نیس لکھے بلکہ'' خالف زیاد' کے الفاظ لکھے ہیں ۔ مطلب سے کہ تھم بن عمرو نے زیاد کی
نالفت کی امیر معاویہ کے سے تھم کی مخالفت نہیں گی۔

اب ایک اور زاویہ ہے دیکھنے کہ جو تھم بیان کیا گیا ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ
المنیمت میں سے سونا چاندی بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ (یجمع کله من
المذہ الغنیمة لبیت المال) جب کہ مودودی صاحب الزام یہ لگار ہے ہیں کہ
هزت معاویہ بھے نے یہ تھم دیا تھا کہ چاندی سونا ان کیلئے الگ نکال لیا جائے۔ یہ
مودودی صاحب کی کس قدر بڑی غلط بیانی ہے۔ حقیقت کو چھپانا مودودی صاحب پر
مودودی صاحب کی کس قدر بڑی غلط بیانی ہے۔ حقیقت کو چھپانا مودودی صاحب پر
مودودی صاحب کی کس قدر بڑی غلط بیانی ہے۔ حقیقت کو چھپانا مودودی صاحب پر
مودودی صاحب کی کس قدر بڑی غلط بیانی ہے۔ حقیقت کو چھپانا مودودی صاحب پر
مودودی صاحب کی کس قدر بڑی غلط بیانی ہے۔ حقیقت کو چھپانا مودودی صاحب پر
مودودی صاحب کی کس قدر بڑی غلط بیانی ہے۔ حقیقت کو چھپانا مودودی صاحب پر

ایک اور خاص بات جوہم او پر بھی نقل کر بچکے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کا میں اور خاص بات جوہم او پر بھی نقل کر بچکے ہیں یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کا ایسے کا میں میں کا انہوں نے گویا یہ قانون بنار کھا تھا اور کتاب وسنت کے احکام کی صریح خلاف ورزی کر رہے تھے کیا انصاف کا خون کرنے کے متر ادف

نہیں اور کیا ان پر بہتان نہیں؟

مودودی صاحب نے ایک منقطع اور غیر معتبر تاریخی روایت اوراس میں وارد
ایک ضیعت احتمال کو بنیاد بنا کراپنے بغض وحسد ہے معمور دل کی بھڑاس نکالی اورامیر
المؤمنین حفز ہ معاویہ کے پر کتاب وسنت کے احکام کی صریح خلاف ورزی کا گھناؤ تا
الزام لگایا اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ جواعتر اض اب مودودی صاحب کو سوجھا ہے
کسی صحابی یا تا بعی بزرگ کو اپنے امیر المؤمنین میں نظر نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی
تنیبہہ کی اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ کھی کو فاس قرار دے کر عدم اعتاد کا اظہار کیا۔
اس سے بھی معلوم ہوا مودودی صاحب کا اعتر اض اور طعن قطعاً بے بنیا داور تا روا ہے۔
اللہ تعالیٰ بچھے کی تو فیق عطافر مائے۔

## اعتراض اا (طعنِ مودودی)

مودودی صاحب کا ایک اورطعن ملاحظه بوء کہتے ہیں:

''سب سے بڑی مصیبت جوملوکیت کے دور میں مسلمانوں پر آئی وہ پیھی کہاس دور میں قانون کی بالاتری کا اصول تو ڑدیا گیا' حالانکہ وہ اسلامی ریاست کے اہم ترین بنیادی اصولوں میں سے تھا.....

خلافت راشدہ آپ پورے دور میں اس قاعدے کی تختی کے ساتھ پابندرہی متی کہ حضرت عثمان کے انتہائی ساتھ پابندرہی متی کہ حضرت عثمان کے اور حضرت علی کے انتہائی مازک اور سخت اشتعال انگیز حالات میں بھی حدود شرع سے قدم باہر نہ رکھا۔ ان راست رو خلفاء کی حکومت کا امتیازی وصف میں تھا کہ وہ ایک حدود آ شنا حکومت تھی نہ کہ مطلق العمان حکومت۔

جب ملوکیت کا دورآیا تو بادشاہوں نے اپنے مفاد، اپنی سیای اغراض، اورخصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقاء کے معاملہ میں شریعت کی عائد کی ہوئی کمی پابندی کوتو ڑ ڈالنے اور اس کی باندھی ہوئی کمی حدکو پھاند جانے میں تامل نہ کیا .....ان بادشا ہوں کی سیاست دین کی تابع نہ تھی۔ اس کے تقاضے وہ ہر جائز و تا جائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملہ میں حلال و ترام کی تمیزر واندر کھتے تھے ..... یہ پالیسی حفزت معاویہ پھی کے عہد ہی سے شروع ہوگی تھی''۔ یہ پالیسی حفزت معاویہ پھی کے عہد ہی سے شروع ہوگی تھی''۔

جواب

آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حدیث پاک سیدنا امیر معاویہ کیکورسول اللہ کے کا صحابی کہتی ہے۔ (بخاری کتاب المناقب جاس ۵۳۱) اور قر آن کریم ہر صحابی کو کفر وقس اور نافر مانی سے متنظر و محفوظ اور راست رو کہتا ہے۔ ترجمہ مولا نامودودی کی' تفہیم القرآن' سے پیش کیا جا تا ہے تا کہ سندر ہے اور مودودی صاحب کی جہالت وشقاوت بھی ظاہر موجائے۔ تو ملاحظہ کیجئے ارشاو باری تعالیٰ ، صحابہ کرام سے خطاب ہور ہا ہے۔ والیک ڈاللہ حبّ الّذیکہ الْایمان وَزَیّنَهُ فِی قُلُوبِکُم وَ کَوّہ وَ اللّٰهُ حَبّ اللّٰهِ مَا لَا اللّٰهِ وَلِنْعُمَةً وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَکِيْمٌ۔ (الجرات ۔ ۱۸۸) فَضُلًا مِن اللّٰهِ وَلِنْعُمَةً وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ۔ (الجرات ۔ ۱۸۸) ترجمہ: مگر الله وَنِعُمَةً وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ۔ (الجرات ۔ ۱۸۸) ترجمہ: مگر الله فی ایک کی مجب دی اور اس کو تمہارے لئے دل پیند بنادیا اور کفر وقت اور نافر مانی ہے تم کو متنظر کردیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل واحیان سے راست روی س اور اللّٰہ علیم وکیم ہے۔

(تفهيم القرآن ازمولا نامودودي)

اب قرآن کریم آپ کے سامنے ہے۔اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کفر وفت اور نافر مانی ہے متقر ومحفوظ اور راست روکہتا ہے اور حدیث پاک سیدنا امیر معاویہ کا دیا تی سیدنا امیر معاویہ

کفرونسق اور نافر مانی سے منتقر و محفوظ اور راست روہیں۔ لیکن مولانا مودودی حضرت امیر معاویہ کھیکونسق و نافر مانی سے ملوث قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں:

"جب ملوكيت كا دورآيا تو بادشامول نے اينے مفاد، اين سای اغراض اورخصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقاء کے معاملہ میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی یابندی کوتوڑ نے اوراس کی باندھی ہوئی کسی حدکو بھاندنے میں تامل نہ کیا۔ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تالع نہ کی۔اس کے نقاضے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے اوراس معامله میں حلال وحرام کی تمیز روا ندر کھتے تھے.... بیریالیسی حضرت معاويه الله على عبد مين شروح بهوكي هي '\_ (خلافت وموكية ص١٢١) لعنی مودودی صاحب کہدرہے ہیں کہ حفزت امیر معاوید کے عہد میں بیساری برانیاں شروع کردی گئیں تھی اور وہ ذاتی اور سیاس طور پر مفاد پرست، اپنی سیاس اغراض کیلئے شریعت کی ما بندیوں کوتو ڑنے والے، شریعت کی حدود کو تھاندنے والے ا پی سیاست کیلئے ہر جائز و نا جائز طریقہ اختیار کرنے والے اور اس میں حلال وحرام کی تمیزندکرنے والے اوران ساری برائیوں کی ابتدا کرنے والے ہیں۔(معاذ اللہ) اب کھےرب تعالی کا قرآن سیا ہے یا مولا نا مودودی کا فرمان؟ اللہ کا قرآن یقینا سیا ہے جوسید ناامیر معاویہ ﷺ کو ہرفتق و نا فرمانی ہے منتقر اور محفوظ فر مار ہا ہے اور مود ودی صاحب جھوٹے اور مفتری ہیں جوحفرت امیر معاویہ ﷺ پرعیب تھوپ رہے ہیں اور قر آن کر بیم کی تکذیب کر کے اپنے نامہُ انجمال کومزید سیاہ کررہے ہیں۔

'' حضرت عثمان اور حضرت علی انتهائی نازک اور سخت اشتعال انگیز حالات میں بھی صدود شرع سے قدم باہر نہ رکھا۔ان

دیگرمودودی صاحب نے بی بھی لکھاہے:

راست روخلفاء کی حکومت کا امتیاری وصف بیرتھا کہ وہ ایک حدود آشنا حکومت تھی نہ کہ مطلق العنان حکومت۔

یہاں عجیب بات بیدد کیھنے میں آئی ہے کہ جب خلفائے راشدین کوانہوں نے حدود شرع کا یا بند قرار دیا اور انہیں راست رو کہا تو ان کی حکومت کو حدود آشنا بھی فر مایا لیکن جب قر آن کریم نے تمام صحابہ کوجن میں حضرت امیر معاویہ ﷺ بھی شامل ہیں' کو حدود شرع کا یابند قرار دیا اور انہیں ایمان ہے محبت کرنے والا اور کفر وفت اور نافر مانی ہے متنقر ومحفوظ اور راست رو کہا تو قرآن کریم کی بروا کئے بغیر حضرت امیر معاویہ ﷺ کی حکمرانی برسخت گھناؤ نے الزمات لگادیئے۔ان کی حکومت کو حدود آ شنا تتلیم نہ کیا آخر کیوں؟ چیرت ہے جن کومودودی صاحب راست رولکھ دیں أن کوتو یقینی طور پر حدود شرع کے پابنداوران کی حکومت کو حدود آشنا مان لیں' اور پیرحقیقت کے مطابق بھی ہے۔لیکن جب صحابہ کو القد تعالیٰ اپنے قرآن میں راست رو کھے نہ تو ان کوحدود شرع کا یابند مانیس اور نه ہی ان کی حکومت کودرست جانیس \_ (استغفرالله) كيا (معاذ الله) الله تعالى كے قرآن سے ان كے ارشاد كى حيثيت زيادہ ہے اور قرآن سے کیا ان کی رسوائے زمانہ کتاب' خلافت وملوکیت 'کا درجہ زیادہ ہے۔ کوئی ہوجو بتا سکے کہانہوں نے الیم جسارت کیوں کی اور وہ کس اجر کے مستحق ہیں؟ انہوں نے حفزت امیر معاویہ ﷺ پرایسے الزامات لگا کر آخرکونی نیکی کمائی ہے؟ معلوم نہیں مودودی صاحب کو قرآن و حدیث سے بیر ہے یا حضرت امیر معاویہ ﷺ، ہے۔قرآن وحدیث کی بھی ڈٹ کرمخالفت کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کے شرف صحابیت اور دامن اقدس کوعیب لگانے سے بھی نہیں چو کئے۔اور خداکی قدرت و کیھئے بغیر توبہ کی توفیق ملے اہل اسلام سے الگ نظریات لے کر آخرت کوسدهار گئے ہیں۔ یقیناً بغض وحسد کاخمیاز ہ بھگت رہے ہوں گے۔ اگرکوئی یہ کیجے کہ کیاامیر معاویہ ﷺ معصوم تھے؟ ہم کہتے ہیں معصوم نہیں تھے

الیکن گناہوں سے متغفر و محفوظ ضرور تھے۔اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گناہوں سے متغفر لینی محفوظ فر مایا ہے۔اورا گرکوئی سے کہے کہ کیاوہ بشری کمزور یوں سے پاک تھے؟ اس کا بھی جواب ہو چکا کہ بہر حال محفوظ ضرور تھے۔لیکن پھر بھی مودودی صاحب کی جمایت اور و کالت کرنے والا کوئی شخص مطمئن نہ ہواوران کے اعتراضات کو دہرائے تو ہم کہیں گے قرآن کریم کی فدکورہ بالا آیت کی تم ہی تشریح کرواور پھراپی منطق کا جواب پیش کرواور قرآن کی صدافت ٹابت کرو؟ قرآن کریم نے تو ان کے منطق کا جواب پیش کرواور قرآن کی صدافت ٹابت کرو؟ قرآن کریم نے تو ان کے مجموعی کردارکو صاف و شفاف و کھتے ہوئے انہیں راست روفر مادیا ہے۔ پس مان لیجئے کہ وی کا نہیں راست روفر مادیا ہے۔ پس مان لیجئے کے مولانا مودودی کا طعن درست نہیں۔

اعتراض ۱۲ (طعنِ مودودی)

مودودی صاحب کا فراور مسلمان کی وراثت کی بنیاد پرطعن کرتے ہوئے لکھتے ):

''امام زُہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت بیتھی کہ نہ کا فرمسلمان کا وارث ہوسکتا ہے، نہ مسلمان کا فرکا \_حضرت معاویہ ہے نے اپنے زمانۂ حکومت میں مسلمان کو کا فرکا وارث قرار دیا اور کا فرکومسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے نے آکراس بدعت کوموقوف کیا۔ مگر ہشام بن عبدالملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کردیا''۔ (ظلاف ولوکیت سے 10 کے 11 کے 11 کے 11 کے 11 کے 11 کے 11 کی 11 کے 11 کی 11 کے 1

جواب

مولانا مودودی نے حسب معمول امیر معاویہ ﷺ پرمئلہ وراثت میں سنت کو تبدیل کرنے اور بدعت کورائج کرنے کا الزام لگایا ہے کہ پہلے سنت بیتھی کہ نہ کافر

مسلمان کاوارث ہوسکتا ہے نہ مسلمان کافر کا اور حفزت امیر معاویہ ﷺ نے اپنے زمانتہ کومت میں مسلمان کو کافر کاوارث قرار دیا اور کافر کومسلمان کا وارث قرار نہ ویا۔ حالا نکہ کافراور مسلمان کی وراث کا مسلم حابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مختلف فیدر ہا ہے اور حفزت امیر معاویہ کئی اور صحابہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمان کافر کا وارث ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس وقت صحابہ کرام وتا بعین عظام رضی اللہ عنہم نے اسے قبول بھی کرلیا۔ جمہور کے فد ہب کے خلاف ہونے کی بنا پر مرجوح ضرور ہے اور راج (ترجیح ویا گیا) وہی جمہور کے فد ہب کے خلاف ہونے کی بنا پر مرجوح ضرور ہے اور نہ مسلمان کافر کا۔

گیاں محتلف فیہ اور اجتہادی ہونے کے باعث جمجتہ کا اختیار کیا ہوا مرجوح امر بھی مقبول ہی بی ہوتا ہے مردود ہر گرنہیں ہوتا۔ مزید گزارشات سے پہلے ہم اس کے مختلف فیہ ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ مثلاً احکام القرآن سے منقول ہے: (ترجمہ)

''میراث کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن پرتمام کا اتفاق ہے اور پچھ دوسری مختلف فیہ ہیں۔ متفقہ صورتوں میں سے ایک ہیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوجائے تو کافر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ دوسری صورت ہیہ کہ خلام وارث نہیں ہوتا اور تیسری ہی کہ غلام کا قاتل وارث نہیں ہوتا۔ ہم نے ان لوگوں کی میراث کا ذکر سورہ بقرہ (کے بیان) میں کردیا ہے اور وہاں اجماعی اور اختلافی با تیں بھی ذکر کر دی ہیں۔ ان صورتوں میں سے کہ جن میں اختلاف ہے۔ ایک ہیہ کہ کا فر مرگیا تو اس کی وراثت مسلمان کو ملے گی؟ اور مرتد کی میراث ہوگی؟ بہر حال کا فرکی میراث مولی کی میراث مولی کا تفاق ہے کہ دونوں طرف سے وراثت نہیں ہوگی اور یہی عام تا بعین اور ہر دور کے کہ دونوں طرف سے وراثت نہیں ہوگی اور یہی عام تا بعین اور ہر دور کے فقہا کا قول ہے۔

شعبہ نے عمرو بن ابی الحکیم انہوں نے ابی باباہ انہوں نے کیلی

ابن یعم انہوں نے اسود دوئی سے روایت کی ہے کہ معاذ ابی جبل ﷺ جب یکی نے کہ معاذ ابی جبل ﷺ جب یکی نے کہ معاذ ابی جبل ﷺ جب یکی نے کا فیصلہ مسئلہ لایا گیا۔ وہ مید کہ ایک یہودی مرگیا ہے اور اس کا صرف ایک بھائی ابقی ہے اور وہ مسئمان ہے تو کیا اس یہودی کی میراث اس بھائی کو ملے گی؟ حضرت معاذ نے فرمانہ کہ میں نے رسول ﷺ سے سنا ہے کہ 'اسلام زیادہ ویتا ہے اور کم نہیں کرتا '(یعنی اسلام کی وجہ سے اس کے بھائی کو وراثت ملے گی) اور شنب کرتا '(یعنی اسلام کی وجہ سے اس کے بھائی کو وراثت ملے گی) درشنان ایر معاد کے تا سالام کی وجہ سے اس کے بھائی کو وراثت ملے گی) درشنان ایر معاد کے تا سالام کی وجہ سے اس کے بھائی کو وراثت ملے گی) امراث میں دوراند ہے۔ اس اور شنب ایر معاد کے تا سالام کی وجہ سے اس کے بھائی کو وراثت ملے گی

''تسیر مظہری نے نقل کیا گیا ہے کہ حفزت معا بین جبل، سعید بن المسیب اور امام خعی سے منقول ہے کہ مسلمان کا فرکا وارث ہوگا لیکن کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ جبیبا کہ ایک مسلمان ایک کتابی عورت سے تو شادی کرسکتا ہے لیکن کتابی مردمسلمان عورت سے نکاح نہیں کرسکتا''۔

( دشمنان میرمعاویه هی کاعلمی محاسدج اص ۲۰۱۰ بحوالهٔ غیرمظهری سوره ناما آیت ۱۳۰) اسی طرح تفسیر کبیر سے منقول ہے: (ترجمه)

''وہ حفرات جو مسئلہ میراث میں سے کہتے ہیں کہ مسلمان کی کافر کا وارث نہیں ہوسکتا ان کی دلیل سے (حدیث) ہے کہ حضور ﷺنے فرمایا: ''دوملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتا ہے) کی کے خلاف کہنے والوں (لیعنی سے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوسکتا ہے) کی دلیل سے (روایت) ہے کہ حفرت معافی جب یمن میں گورنر تھے تو ان کے سامنے ایک یہودی کے مرنے اور اپنے پیچے ایک مسلمان بھائی چوڑ نے کا ذکر ہوا (اور پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بھائی اس کا وارث

ہوگا؟) آپ نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ نے سنا ہے 'اسلام بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا' پھراس کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادیو صِنے کُم اللّٰہ فی اولاد کُم الح بظاہر یہ قاضا کرتا ہے کہ مسلمان اور کافر باہم وارث ہوں ۔ گرہم نے اس عموم کی خصیص حضور کے اس قول (حدیث) ہے کی ہے کہ: ''دو ملتوں والے ایک دوسر ہے کے وارث نہیں ہو سکتے'' کیونکہ آپ کی یہ حدیث اس آیت سے خاص ہے لہذااس کی تقدیم ضروری ہے ۔ اس طرح یہاں حضور ﷺ میتوں والے باہم وارث نہیں ہوتے'' ۔ سے خاص ہے لہذااس کی تقذیم ملتوں والے باہم وارث نہیں ہوتے'' ۔ سے خاص ہے لہذااس کی تقذیم ضروری ہے ۔ بلکہ یہ دوسری شخصیص پہلی کی نسبت اول ہے کیونکہ اس حدیث کا ظاہر، مذکورہ آیت کے عموم سے تاکید پاتا ہے اور پہلی حدیث الی نہیں ہے۔

اورحضور کے قول''اسلام بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا'' کے متعلق جو جواب میں کہا گیا ہے وہ بالآخر سے کہآپ کا ارشادگرامی''اسلام بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا'' کوئی میراث کے معاملہ میں بطورنص واردنہیں ہوالہذا اس کا تمام احوال برمحمول کرنا ضروری ہوگا'۔

( دشمنان امیر معاویه هی کاعلمی محاسبه ج اس ۳۰۳،۳۰۳ بحواله تغییر ئبیر خ ۹ ص ۳۰۹ زیر آیت یوسیکم الله )

امید ہے کہ آپ کو ندکورہ تقریحات سے اطمینان ہو چکا ہوگا کہ حفزت امیر معاویداس میں منفر ذہیں کئی دیگر صحابہ کم بھی منہ ہب ہے۔ لہذا یہ سکلہ ورا شت صحابہ کرام رضی اللّہ عنہم میں مختلف فیہ رہا اور دونوں طرف قوی دلائل بھی موجود ہیں۔ اور بیا بات تو اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ اجتہادی مسائل میں مجتهد پر اجتہاد کرنا اور اینے اجتہاد پر

عمل کرنالازم ہوتا ہے اور غیر مجہد پر جہد کے اجتہاد میں اس کی تقلید لازم ہوتی ہے جیسا کہ البسنت کے چاروں ائمہ مجہدین حضرت امام اعظم البوحنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام ما لک اور حضرت امام احمد بن حضرت امام الشعنہم نے ایسے مسائل میں اجتہاد فر مایا جوان کے الگ الگ فد ہب کے طور پر معروف ہوا ہر ایک اسلام کی مراد صفہرا اور قانون اسلام کے دائرہ سے کوئی بھی باہر نہ ہوا اور ان غذا ہب اربعہ کے مقلدین حنی ، شافعی ، مالکی اور صنبلی وغیرہ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ سب ہی دائرہ اسلام کے اندر اور سب ہی المسنت ہیں کوئی بھی قانون اسلام کو چھوڑ نے یا تو ڑنے والا نہیں ۔ ای طرح حضرت امیر معاویہ ہے گئی اپنے اجتہاد کے باعث جمہور جمہدین صحابہ سے الگ رائے رکھنے کے باوجود قانون اسلام ہی کے پیرور ہے۔ اور یہ بات ہروہ شخص جس میں رائے رکھنے کے باوجود قانون اسلام ہی کے پیرور ہے۔ اور یہ بات ہروہ شخص جس میں گئی ہی وہنی صاحبہ کے ہی وہنی صاحبہ کے باور ضدی ہے ہمیں کیا واسط۔

اور یہ بات بھی اہل فہم حضرات پر پوشیدہ نہیں ہے کہ ائمہ جمہتدین میں اختلاف بھی واقع ہواجھی تو الگ الگ مُداہ بقر ارپائے لیکن اختلاف کی ایسی صورتوں کے باوجود کی جمہتد کے اجتہاد اور مؤقف کو خلاف سنت یا بدعت نہیں کہا گیا۔ اور چاروں جمہتدین کے مذاہب کو خصر ف بطور حق قبول کیا گیا بلکہ امت نے انہیں اپنا امام بھی سلیم کیا اور آج ساری اہلسنت انہیں کی شبع ہے اور حنی ، شافعی ، مالکی اور صنبلی حضرات اپنے اپنے اماموں کے ایک دوسرے سے مختلف اجتہاد کی تقلید کے باوجود سنی ہی ایسی اجتہاد کی تقلید کے باوجود سنی ہی ہیں۔ یعنی اختلافی اجتہادی مسائل میں مجتہدین کا اجتہاد می تقلید کے باوجود سنی نہیں برتر جیح ماصل ہوجانا الگ بات ہے۔ گویا حضرت امیر معاویہ کھیں کی اور نہ ہی اسے مذہو سنت میں ہو با اسکی خاص امر میں ایک کو وسرے پرتر جیح حاصل ہوجانا الگ بات ہے۔ گویا حضرت امیر معاویہ کھیں کے اس عمل سے نہتو سنت میں ہوئی اور نہ ہی اے بدعت کہا جا سکتا ہے۔

اوریہ جومولا نامودودی نے ''البدایددالنہایہ جهص۲۳۲' کے حوالے سے لکھا ہے کہ:
''امام زہری کی روایت ہے کہ.....حضرت عمر بن عبدالعزیز نے

آ کراس بدعت کوموقوف کیا' یقید'البدایدوالنهایه' کی عبارت مین' بدعت کوموقوف کیا' کا جملهٔ نهیں ہے۔ملاحظہ جواس کی اصل عبارت اس میں لکھا ہے:

فلما قام عمر بن عبدالعزيز راجع السنة الاولى -ترجمه پير جب عربن عبدالعزيز خليفه موكئة انهول ني پهلي سنت كولوثا ديا ــ

آپ نے ویکھا کہ اصل عبارت میں بدعت موتون کرنے کے نہیں بلکہ پہلی
سنت لوٹانے کے الفاظ ہیں۔ بدعت موقوف کرنے سے مراد ہے کہ امام زہری نے
حضرت امیر معاویہ کے جاری کے جوئے فعل کو بدعت قرار دیا۔ اور اصل عبارت
سے معلوم ہوا کہ مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ پر بہتان باندھنے کے
ساتھ ساتھ امام زہری کے سربھی الزام ہی تھویا ہے ور نہ انہوں نے ایسانہیں کہا۔ بلکہ
سیکہا کہ عمر بن عبد العزیز جب فلیفہ ہے تو انہوں نے داجع السنة الاولی لیمنی پہلی
سنت کولوٹا دیا۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ جوسنت امیر معاویہ پہلے جاری کی تھی وہ
بھی در حقیقت سنت ہی تھی بدعت ہرگز نہ تھی۔ اب مولانا مودودی صاحب کی اس
شعبدہ بازی اور عبارت کے مفہوم میں تحریف کو دیانت کا نام دیا جائے یا بددیا نتی کا بیہ
فیصلہ قار کین کرام پر دہا۔

پھرامام زہری نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرف صحابیت اور شان اجتہاد کو طحوظ رکھا اوران کے طرزعمل کو بدعت سے تعبیر نہیں کیا بلکہ اسے ان کی اجتہادی اجتہادی اجتہادی اجتہادی کے الیے اجتہادی طرزعمل کو قانون کی بالاتری کے خلاف کہنا اور اسے بدعت قرار دینا گویا مودودی صاحب کے اپنے بغض و حسد کا کمال ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کھی جمتہدونقیہ تھے۔ (بخاری جمسام)

اور مجہد اگر اجہاد میں خطا بھی کرجائے تو تواب ہی کامستی ہوتا ہے۔لہذا حضرت امیر معاویہ ہیں ہوتا ہے۔لہذا حضرت امیر معاویہ ہیں ہوگیا۔ کا پہ طعن بھی باطل ثابت ہوگیا۔

## اعتر اض۳ا (طعنِ مودودی)

مولا نامودودی نے حضرت امیر معاویہ ہے، پرایک طعن کو بول مدلل کیا ہے:

د حافظ ابن کشر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ ہے۔
معاویہ ہے نے سنت کو بدل دیا۔ سنت یکھی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی۔ مگر حضرت معاویہ ہے، ناس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کردئ '۔البدایہ دانہایہ ن میں ۱۳۹۵

(غلافت وملوكيت ص١٤١٢)

فرمائے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

جواب

اس عبارت سے بیفلط تاثر دیا گیا ہے کہ حافظ ابن کثیر نے حضرت امیر معاویہ ﷺ پرسنت بدلنے کا الزام عائد کیا ہے کہ پہلے سنت بیقی کہ معاہدی دیت مسلمان کے برابر ہوگی مگر حضرت معاویہ ﷺ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کردی ۔ حالا نکہ ابن کثیر نے نہ تو سنت بدلنے کا الزام لگا یا اور نہ ہی ان کا دیت کو نصف کر تا بطور طعن نقل کیا بلکہ ان کی اجتہادی المہت کو ظاہر کیا ہے لہذا مودودی صاحب نے جو تاثر دیا تھے نہیں بلکہ تحض ایک مغالط ہے ۔ اور اس کی دلیل میہ ہے کہ 'البدایہ والنہائی' کی جس عبارت کا مودودی صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ ہے :

قال الزهرى ومضت السنة ان دية المعاهد كدية المسلم وكان معاوية اول من قصرها الى النصف و اخذ النصف لنفسم

(البداييوالنهايين ٨ص١٣)

ترجمہ: زہری نے بیان کیا اور وہ سنت بھی چلی گئی کہ معاہد کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہوگی اور حضرت معادید پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسے نصف تک کم کیا اور نصف خود لے لی۔

(تاریخ این کثیرار دو،ج بشتم ص۹۹۰)

اور خط کشیرہ الفاظ کومودودی صاحب نے ''خلافت و ملوکیت ص ۱۵' کے حاشیہ میں نقل بھی کیا ہے۔ د کھے لیجئے روایت میں بیتو کہا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ خشہ نے دیت کو نصف کر دیا لیکن بینہیں کہا گیا کہ سنت کو بدل دیا اور بُرا کیا۔ لہٰذا مودودی صاحب نے خودہی ڈنڈی ماری ہے اور بغض وتعصب کے آئیند دارا پے تول کو ابن کثیر کے مرتھو پ دیا ہے۔ جس کی فدمت واضح ہے البتہ بطور طعن نقل کی گئی اس روایت میں دوبا تیں خاص طور پر جائزہ لینے والی ہیں۔

ا) حفرت امیر معاویہ ﷺ ہے پہلے سنت پیٹھی کہ معاہد کی ویت معلمان کے برابر ہوگی۔

۲) حفرت امیر معاویہ ﷺنے اس کونصف کردیا اور باتی نصف خود لینی شروع کردی اور اس کیلئے" وَ اَحَدُ لِنَفْسِه" کے الفاظ لائے گئے۔

اب پہلی بات یعن ''ست یہ کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی' تو یہ زہری نے درست نہیں کہا بلکہ خلاف حقیقت بات کہددی اور دلچیپ امریہ ہے کہا پنداس تول کی تائید میں اس نے کوئی نص بھی پیش نہیں کی ۔ بلکہ اس سے بھی دلچیپ بات یہ ہے کہ حفرت امیر معاویہ کے عہد خلافت سے پہلے دیت کے معاملہ میں کوئی معتین سنت ہی نہیں کہ دیت کے معاملہ میں کوئی معتین سنت ہی نہیں کہ دیت کے معاملہ میں کوئی بارہ میں مختلف احادیث وار دہوئی بیں ہم ان میں سے چند ایک پیش کرنے کی معادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب نجی اکرم کے فرمایا:

ا) دِینَة ذَمِّیِّ دَینَة مُسْلِمُ (پین النوالکبری ۱۰۲/۱۰)
 ترجمہ: ذی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔
 ۲) دِینَة الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِینَة الْحُرِّ۔

(ابوداؤدج ٢٥ ٢٨٢ باب في دية الذي مشكوة باب الديات)

ترجمہ: معاہد کی دیت آزاد کی دیت سے نصف ہے۔ ۳) عَفُلُ اَهُلِ اللِّمِّةِ نِصُفُ عَفُلِ الْمُسْلِمِیْنَ وَهُمُ الْیَهُودُ وَالنَّصَادِ ای۔ (سُن نسائی جمس ۲۲۵ عقل الراَة ابن ماجہ باب دیة الکافر) ترجمہ: کافر ذمی (یہودی یا عیسائی) کی دیت مسلمان کی دیت کے نصف کے برابر ہے۔

اورامام شافعی ﷺ نے تقل کیا ہے۔

م)قضی عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضی الله عنهما فی دیة الیهو دی و النصر انی بثلث دیة المسلم ترجمہ: حفزت عمر بن خطاب اور حفزت عثان بن عفان رضی الله عنهمانے یہودی اور نفر انی کی دیت سے تہائی کا فیصلہ کیا۔ (کتاب الام ۲۰۵۰)

معلوم ہواحضور سرورِ عالم نبی اکرم بھااور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہا سے مخلف روایتیں فدکور ہیں۔ اور ان میں دیت کی کوئی مقدار معین نہیں بلکہ مختلف ہی ہے۔ کہیں برابر ہے تو کہیں نصف اور کہیں تہائی۔ تو فرما ہے جب رسول اللہ بھااور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے دیت کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہوتی تو پھر تو اس کی مقدار کا تعین خالص علمی اور اجتہادی مسئلہ ہوا جی کہ انمہ اربعہ (حضرت امام اعظم ابوضیفہ ،حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بین عنبل رضی اللہ عنہم ) اور اکثر دیگر مجتہدین کا دیت کے بارے میں اجتہاداور فد ہب بین عنبل رضی اللہ عنہم ) اور اکثر دیگر مجتہدین کا دیت کے بارے میں اجتہاداور فد ہب

اكينبيل احكام القرآن مفول م - (ترجمه)

امام ابوحنیفه، ابویوسف، محمر، زفر، عثمان، سفیان توری اورحسن بن صالح نے کا فرکی دیت کومسلمان کی دیت کے برابر قرار دیا اور امام ما لک بن انس نے اہل کتاب کی دیت کومسلمان کی دیت کا نصف قرار دیا اور مجوی کی ویت آٹھ سو درہم کہی اور ان کی عورتوں کی ویت اس کے نصف مے برابر قرار دی اور امام شافعی نے کہا کہ یہودی اور نصرانی کی ویت ایک تہائی ہے ....سعید بن المستب سے مروی ہے کہ حفزت عمر بن الخطاب ﷺ نے فرمایا: یہودی اور نصرانی کی دیت جار ہزار درہم ہے اور مجوی کی دیت آٹھ سودرہم ہے۔سعید بن مسیب نے سی بھی کہا کہ حفزت عثمان نے ذمی کی دیت جار ہزار درہم مقرر کی۔ابو بحر کہتے ہیں حضرت عمر اورعثمان رضی الله عنهما دونوں ہے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ہم اے ذکر کر چکے ہیں۔اور مخالف نے اپنی دلیل میں وہ روایت بیش کی جوعمرو بن شعیب نے ایے باب دادا سے روایت کی ہے کہ جب سرورِ کا نتات ﷺ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے آپ نے فتح مکہ کے سال مکہ معظمه میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا'' کا فرکی دیت مسلمان کی دیت کے نصف کے برابر ہے''۔اس کے علاوہ ان کی دلیل عبداللہ بن صالح کی روایت بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پزید بن حبیب نے ابوالخیراور انہوں نے عقبہ بن عامرے بیان کیا کہ رسول الله عللے نے فرمایا: "مجوی کی دیت آ گھ سودر ہم ہے'۔

( دشمنان امیر معاویه هینکاعلمی محاسدج اص ۹۰۳۰۸ ۲۰۹۰ محواله احکام القرآن باب دیا قراهل الكفر ت ۲س ۲۳۷۰٬۲۳۷)

احادیثِ مبارکہ کے اختلاف برامام ترمذی نے جوتبر وفر مایا پیش خدمت ہے

"اس باب میں حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی روایت "حسن"

ہے یہودی اور نفر انی ک ویت میں علما کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے۔ حفرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ فرماتے ہیں یہودی اور نفر انی کی ویت ملمان کی ویت کا نصف ہے امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے مروی ہے کہ یہودی اور نفر انی کی ویت چار ہزار درہم اور مجوی کی ویت آ تھ وور ہم ہے۔ امام مالک، شافعی اور اسحاق رحم ہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی کی ویت کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی کی ویت ملمان کی ویت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی میت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی ویت کی برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی ویت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی دیت کے برابر ہم سلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان توری اور اہل کوفہ رحم ہم اللہ ای کی دیت کے برابر ہم سملمان کے برابر ہم سملمان کی دیت کے

(جامع ترندي مترجم اوّل ص٧٠١ ـ ١٠٤)

اب اس بات میں توشک ندر ہا کہ بید مسئلہ مختلف فید اور اجتہادی ہے اور الیے مسائل میں مجتمد بین اجتہاد فرماتے ہیں اور اس میں اجتہاد فرمایا گیا جو مندرجہ بالاسطور میں نمایا ل بھی ہور ہا ہے۔ اب اجتہادی مسئلہ میں مجتمد بین کے اجتہاد میں ہے کمی کو رائج اور کی کوم جو ح تو کہا جا سکتا ہے خلاف سنت تو کسی کوئیس کہا جا سکتا ہے وجد ہے کہ آج تک معاہد کی نصف دیت یا تہائی دیت کے فیصلے کے باوجود حضرت امیر معاویہ حضرت امام شافعی رضی الشعنہ معاویہ حضرت عمر بن عبد العزیز ، حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رضی الشعنہ

ا حفرت عمر بن عبد العزيز رضى الله عند في معلفر ما ياكد دِينة الْيَهُوْدِيّ أو النَّصُوانِيّ إِذَا فُتِلَ أَحَدُهُما مِثْلُ نِصْفِ دِينة الْمُسْلِمْ (مؤطانام ما لك تناب العقول) ترجمہ: جب يہودى يا نفرانى كوتل كرديا جائے تو ان كى ديت آزاد مسلمان كى ديت سے نصف موگى۔

میں ہے کی کو بھی کسی محدث یا کسی مورخ نے سنت کو بدلنے والانہیں کہا۔ پس مسلہ دیت جومتفق علینہیں بلکہ مختلف فیہ ہے' میں اگر کوئی شخص صرف حضرت امیر معاویہ 🚓 پراعتر اض کرے اور صرف انہیں کو سنت کا بدلنے والا کہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے محض بغض وعناد کی وجہ ہے ایسا کہا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسا کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔اوراگراے حفزت امیر معاویہ ﷺے کوئی بغض وعنادنہیں تو پھر بتایا جائے کہا ہے ہی نصف دیت کے فیصلہ کے باوجود حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امام ما لک، حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله عنهم کوسنت بدیلنے کا الزام کیوں نہیں دیتایا صرت امام شافعی ﷺ، کوسنت بد لنے والا کیوں نہیں کہتا جن کامذہب تہائی دیت ہے؟ ارے جناب حفرت امیر معاویہ ﷺ معاہد کی دیت نصف ہونے کے فیصلے میں کیلے تو نہیں ہیں گئی صحابہ و تا بعین ﷺ بھی وہی مؤقف رکھتے ہیں بلکہ ایبا ایک قول تفرت عمر فاروق اور حفزت عثمان غنی رضی الله عنهما ہے بھی روایت کیا گیا ہے۔ البتہ ہمارے مذکورہ بیان ہے یہ بات آفتاب نیمروز ہے بھی زیادہ روش ہوگئ كم مئله ديت ايك مختلف فيه مئله ہے لہذا معاہد كى ديت كى غير معين مقدار كومتعين کر کے مکمل کہنایا دیت کے مکمل ہونے کو حضور نبی اکرم ﷺ اور خلفائے راشدین رضی النعنهم كاطرزعمل قرارد بےكران كى متنقل سنت قراردينا درست نہيں كيونكهاس ميں <sup>ن</sup>تَلف روا بینتیں وارد ہوئی ہیں \_حضرت علامہ قاضی ثناءاللہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ آیت رُدِيَة "مُسَلَّمَة" إلى أَهْلِة (النسآء) كَتَحْت فرمات بين:

" آیت میں کوئی الی دلیل نہیں کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے۔ دیت تو (قرآن میں) مجمل ہے اس کی توضیح احادیث میں مختلف طور پر منقول ہے۔ مردوعورت اور آزادوغلام کی دیت میں بھی اختلاف میں اختلاف ہے اس ہوسکتا ہے کہ مسلم اور کا فرکی دیت میں بھی اختلاف ہو'۔ (تغیر مظہری اردوج موم سرا)

دیگرروایات میں ویت کی مقدار کے مختلف ہونے کے باعث مسکہ خالص علمی اور اجتہادی ہو اور اجتہادی مسائل میں ایک جمہدکوکی دوسرے جمہد کے اجتہادی بیروی جائز نہیں ہوتی کے بلکہ اس پرخوداجتہاد کرنا ضروری ہوتا ہے اور جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو اپنے علم وفہم اور قیاس کے مطابق قابل ترجیح پہلوکو اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ جمہدین ائمہ اربعہ ائمہ المسنت نے اجتہاد فرمایا حتی کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نے معاہد کی دیت کو مسلمانوں کی دیت کے برابر قرار دیا۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام احد بن صنبل نے نصف کہا اور امام ثافعی کے غد ہب کے مطابق بیصرف تہائی ہے۔ (رضی اللہ عنہم)

تو حضرت امیر معاویہ کے صرف جبیل القدر صحابی ہی نہیں فقیہہ ومجہد بھی ہیں بلکہ امیر المؤمنین اور خلیفة المسلمین لیعنی حاکم وقت بھی ہیں۔ جن کے سامنے ایک طرف مقتول کے ورثا ہیں جنہیں بقینا اس کے قل سے نقصان ہوا تو دوسری طرف سرکاری خزانہ لیعنی بیت المال بھی ہے جس کو جزیہ بند ہوجانے سے نقصان ہوا۔ اب انہیں فیصلہ کرنا تھا۔ جبکہ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم کی کاار شادگرامی ہے:

افزا حَکّمَ الْحَاکِمُ فَاجْتَهَدَ۔

( بخارى كتاب الاعتمام مفكوة كتاب الامارت)

ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کرے تواجتہاد کرے۔

لہذا انہوں نے بحیثیت فقیہہ و مجہد بھی اور حدیث پاک کے عکم کے مطابق بطور حاکم وقت بھی اس مسئلہ میں اجتہاد فر مایا اور پوری اور نصف دیت والی مختلف روایات میں تطبیق دی تو تابل ترجیح سمجھا اور بفضلہ تعالیٰ اس میں شاندار تطبیق دی آپ دیت وصول تو پوری فرماتے لیکن اس میں سے نصف وارثوں کوادا کردیے اور باقی نصف اپنے ہاں بیت المال میں جمع کرتے۔اس لئے جس شخص کے زدیک دیگر

ا مفتى احديارخان تعيى فرمات بين: جمتر كوتقليد كرناحرام كـ، - (جاء الحق اوّل ص٠٠)

مجہدین کا اجہاد جائز ہے اس کو حضرت امیر معاویہ کے اجہاد پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور جب دوسرے مجہدین کے اجہاد نے سنت کوئیں بدلاتو حضرت امیر معاویہ کی کوشت بدل دینے کا الزام دینا بھی دینیات سے نابلداور جائل ہونے کی دلیل ہے۔

اورمولانا مودودی صاحب کا بیالزام بھی سی خیم نہیں کہ حفرت امیر معاویہ کے معاہدی دیت سے صف خود لینی شروع کردی۔ بلکہ جیسا کہ ابھی م نے نقل کیا ہے۔ صحیح بیہ ہے کہ حفرت امیر معاویہ کے اپوری دیت وصول کر کے نصف دیت وارثوں کہ اداکرتے اور باقی نصف بیت المال میں جمع کرتے۔ کیونکہ مود ودی صاحب نے حافظ ابن کثیری کتاب ''البدایہ والنہائے' میں سے امام زہری کی جو وایت نقل کی ہے وہ مجمل اور جہم ہے۔ واضح اور مفصل نہیں ہے کہ نصف دیت جو اپنے پاس رکھتے ہوں کو استعال میں کسے لاتے اور کہاں خرچ کرتے۔ اس بارے میں امام زہری ہی کی ایک روایت امام نہیں گئی ہے جو پہلی مجمل روایت کی تفصیل کرتی ہے۔ ایک روایت امام نہیں گئی ہے جو پہلی مجمل روایت کی تفصیل کرتی ہے۔ ایک روایت کی تفصیل کرتی ہے۔ ایک وورد میسے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

عَنِ الزُّهْرِیُ قَالَ کَانَتُ دِیةُ الْیَهُودِیِّ وَالنَّصْوَانِیِّ فِی زَمَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ دِیَةِ الْمُسْلِمِ وَاَبِی بِکُو وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا کَانَ مُعَاوِیَةَ اَعْطَی أَهْلَ الْمَقْتُولِ النِّصْفُ وَالْقَی النِّصْفُ فِی بینِ الْمَالِ۔ الْمَقْتُولِ النِّصْفُ وَالْقَی النِّصْفُ فِی بینِ الْمَالِ۔ ترجمہ: زہری ہے روایت ہے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت حضور کی ترجمہ: رہی مسلمان کی دیت کے برابر تھی لے یہی طریقہ ابو بکر عمراور عثان کے دور میں مائے رہا چھر جب امیر معاویہ خلیفہ ہے تو آپ نے اس پوری دیت کا نصف تو مقتول کے وارثوں کو دیا اور بقیہ نصف نے اس پوری دیت کا نصف تو مقتول کے وارثوں کو دیا اور بقیہ نصف

ا ز ہری کی اس خطار ہم پہلے ہی روشیٰ ڈال بچے ہیں۔

بيت المال مين ركها\_

(دشمنانِ امیر معاویه هی کاملی محاسبه جام ۳۰۵ می ۳۰۹ بحواله بیمقی «السنن الکبری "ج۸ص۱۰۱ باب دیة اهل الذمه)

د مکھ کیجئے ہے امام زہری ہی کی روایت ہے جو گویا پہلی مجمل روایت کی تفصیل کر
رہی ہے۔ یعنی حفرت امیر معاویہ ﷺ یت وصول تو پوری فرماتے لیکن اس میں سے
نصف وارثوں کو ویتے اور بقیہ نصف بیت المال میں رکھتے۔ نہ معلوم مودودی صاحب
امام پہلی کی نقل کردہ اس روایت سے ناواقف ہوں اور انہوں نے ''السنن کبریٰ' نہ
دیکھی ہویا حافظہ کمزور ہواور یا دنہ رہی ہو۔ بہر حال ہم نے پیش کردی ہے دیکھیے اور
اطمینان حاصل کیجئے اور اگر انہوں نے بہتی شریف کا مطالعہ کیا ہے اور جان بو جھ کر
اسے چھپایا ہے تا کہ ان کا طعن مضبوط ہوتو کتمان حق اور بہتان باند ھنے کا گناہ انہی

اورز ہری کی عبارت'' اخذ النصف لنفہ''جس کے زور پر مودودی صاحب نے امیر معاویہ ﷺ پر نصف ریت اپنے پاس رکھنے کا الزام لگایا' کا تجزیہ مولا تا محم علی صاحب جامعہ رسولیہ شیراز بیلا ہور سے سنیئے ، دہ کہتے ہیں:

''اس الزام کا آخری حصہ کہ امیر معاویہ نے باقی نصف اپنے لئے رکھ کی تھی تو اس مفہوم ومراد کیلے عمر بی لفظ' ولفسہ'' فدکور ہے۔ یہ لفظ اپنے مفہوم کے لحاظ سے یہ احتمال بھی رکھتا ہے کہ اس سے مراد'' اپنی ذات کیلئے'' ہو لیعنی اپنے مصرف میں لایا جائے کسی دوسرے کا اس میں تقرف وقت نہ رہے۔ اور دوسرامعنی یہ ہے کہ کی شخص نے اسے اپنی اس کوخرج دوسروں پر کیا جائے اور آپ اس کی نگرانی کرے۔ جس طرح بیت المال کی نگرانی اور دھا ظت خلیفہ وقت کی (ذمداری) ہوتی ہے۔ تو اس طرح معنی یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نصف دیت بیت المال میں اپنی اس طرح معنی یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نصف دیت بیت المال میں اپنی

گرانی میں جمع کرادیا کرتے تھاور پھراسے اپنی صوابدید کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے۔ان دونوں معانی میں سے دوسرامعنی یہاں مراد ہے'۔

(وشمنان امير معاويه المناطعي محاسب جاص ١٥٠٥)

گویا مودودی صاحب کے دامن میں سوائے بغض وعناد کے اور کچھ بھی نہیں۔

اعتراض ۱۲ (طعن مودودی)

مودون کی صاحب کا ایک اورطعن اور مکر د ه انداز طعن ملا حظه یجیجئے ، کہتے ہیں: ''ایک اور نہایت مکروہ بدعت حفر ت معاویہ ﷺ کے عہد میں بیشروع ہوئی کہوہ خود،اوران کے حکم سےان کے تمام گورنر،خطبوں میں برسر منبر حفزت علی الله برسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ حتی کہ مجد نبوی میں منبر رسول بھی پرعین روضہ نبوی کے سامنے حضور بھی کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی ﷺ کی اولا داوران کے قریب زین رشتہ دارایے کانوں سے سے گالیاں سنتے تھے کسی کے مرنے کے بعداس کو گالیاں دیٹا،شریعت تو در کنار،انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھااور خاص طور پر جمعہ کے خطبے کواس گندگی ہے آلودہ کرنا تو دین واخلاق کے لحاظ سے تخت گھناؤ نافعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کراپنے غاندان کی دومری غلط روایات کی طرح اس روایت کوبھی بدلا اور خطیهٔ جعه ميس بعلى كى جكدية يت يؤهني شروع كردى \_إنَّ اللُّهُ يأمُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِي ذِي الْقُرْبِلِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُوْنَ (الْحَلْ-٩٠)

(خلافت وملوكيت ١٧٣)

اس طعن كاجواب ديجئه

مولا نامودودی کا حضرت امیر معاوید کے پریطعن کہ وہ خوداوران کے علم سے
ان کے تمام گورز برسرِ منبرا پنے خطبول بیں سید ناعلی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پرعلانیہ سب
وشتم کرتے۔ یہاں تک کہ سجد نبوی میں عین روضہ پاک کے سامنے بھی آپ پر سب و
شتم کی بوچھاڑ ہوتی تو یہ مودودی صاحب کا الزام ہے۔ آیے دیکھتے ہیں قرآن و
حدیث ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور حقیقت کیا ہے؟

حضور نبی اکرم ﷺ کتمام صحابہ کرام رضی الله عنهم عدول اور متقی ہیں اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کا نہیں میں سے ایک عظیم المرتبت صحابی ہیں بلکہ امت میں حلیم ترین بھی ہیں دیکھیے قرآن کریم صحابہ کرام رضی الله عنهم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے انہیں کفر وفتق اور نافر مانی سے متنفر وحفوظ اور راست رویعنی سیدھی راہ چلنے والافر مار با ہے اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کو صحابی ہونے کے ناتے گویا ان تمام صفات سے متصف قرار دے رہا ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ پہلے ہی گئی مرتبہ قل کیا ماچکا ہے۔ ایک مرتبہ قل کیا جائے۔ ایک مرتبہ پھرد ہرایا جاتا ہے۔ فرمایا:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اللَّهُ مُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوْ بِكُمْ وَكُرَّهُ

اللَّهُ مُ الْكُفْرَ وَالفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ لَا اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ لَا فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً لَا وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (الْجُرات ١٠٨٠)

قضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (الْجُرات ١٠٨٠)

ترجمه ودودوى صاحب: الله في الله عَلِيْمٌ وَايمان كى محبت دى اوراس وتمهار على دل يعند بناديا اوركفروفي اورنافر مانى سيتم كومنتقر كرديا - ايسے بى لئے دل يعند بناديا اوركفروفيق اورنافر مانى سيتم كومنتقر كرديا - ايسے بى لوگ الله كفيل واحمان سے راست رو بين اور الله عليم وكيم ہے -

اور حدیث یاک میں حضرت امیر معاویہ کا امت میں سب سے زیادہ علیم

فرمايا گيا، د مکھتے:

''حرث بن اسامہ نے روایت کیا ہے کہ آنخفرت کے اللہ فرمایا ابو بکر کے میری امت میں سب سے زیادہ رحم ول اور رقیق القلب ہیں اس کے بعد آپ نے بقیہ خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کے اور ان میں حضرت معاویہ کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ علیم اور تی ہیں۔ وَمُعَاوِیَةُ بُنُ آبِی سُفیانَ اَحْلَمُ اُمْتِیْ وَاَجَوْدُهَا لَهُ اللهِ البنان سِمَا)

(سيدناامير معاويه بشاردوتر جمة تطبيرالجنان ص ٢٩)

آپ نے دیکھا کہ حدیث پاک میں حضرت امیر معاویہ کا اور بردباری سے زیادہ طیم فر مایا گیا ہے جبکہ سب وشتم غصہ اور غضب کو ظاہر کرتا ہے طلم اور بردباری کو نہیں یعنی سب وشتم کرنے والے کو طیم نہیں کہا جا سکتا ہے ہم، بردبار اور متحمل مزاج کو کہتے ہیں جو خصہ کو برداشت کرتا ہے۔ اسے طیم نہیں کہتے جو خواہ مخواہ کی پر غصہ ہوتا رہے اور حسد کی آگ میں جل کر سب وشتم کرتا پھر سے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ کے مطابق سب سے زیادہ طیم ہیں تو پھر سب سے زیادہ برداشت والے ہوئے کہ لہذا سب وشتم کے سے زیادہ ترداشت والے ہوئے کہ لہذا سب وشتم کے الزام سے قطعا بری ہوئے۔

دوسرے مقام پر حدیث پاک آپ کو عالم قر آن قرار دیتی ہے۔حضور نبی اکرم ان کیلئے خصوصی طور پر دعا فر ماتے ہیں۔ملاحظہ ہو:

اللُّهُمَّ عَلَّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهُ الْعَذَابَ

(منداحرجهم ١٢١)

ترجمہ:اےاللہ!معاویہ کو کتاب وحباب کاعلم عطافر مااورا ہے عذاب ہے

بجار

اور حضور سرور انبیاء حبیبِ خدا ﷺ کی ہر دعا متجاب اور مقبول ہوتی ہے جب اشارہ ابر و پر قبلہ تبدیل فر مایا جاتا ہے تو دع کیوں نہ مقبول ہوگی۔ارے حضور ﷺ کی دعا کی تو وہ شان ہے کہ اللہ تعالی خود فر ما تا ہے کہ اے محبوب اپنے غلاموں کے حق میں دعا فر ما ہے کیونکہ تہماری دعا ان کے سکون اور چین کا باعث ہے۔ار شاد باری تعالی ہے ملاحظہ ہو:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ طَإِنَّ صَلُوتَكَ سَكُنْ لَهُمْ طَالَةِ بِـ١٠٣) ترجمہ: اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو بے شک تمہاری دعا ان کے دلول کا چین ہے۔ (کزالایمان)

الله تعالی کا حضوراقد سی کودعاً لرنے کا حکم دینا اسے باعث سکون فر مانا اور سحابہ کرام کو اس سے سکون حاصل ہوجانا' اس کے مقبول وستجاب ہونے کی دلیل ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں بھی آپ کی دعا ئیں مقبول ہوئیں۔ لہذا حضرت امیر معاویہ کھا گھا ہو کا اور عالم وہ ہوتا ہے جو ایک علم حکم پھی کرتا ہے۔ حدیث یاک ملاحظہ ہو:

آنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِكُعْبِ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الْكِنْبِ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ (سَكُوْ اللهِ اللهِ)
ترجمہ: حضرت عمر ابن خطاب ﷺ نے حضرت کعب سے فرمایا کہ اہل علم
کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا جوا بے علم پڑمل کرتے ہیں۔

یں جب حضرت امیر معاویہ دی اس اور آن ہوئے تو آپ قر آن اور تعلیمات قرآن پڑل کرنے والے ہوئے۔ جبکہ قرآن کریم اچھی گفتگو کا حکم دیتا ہے فرمایا: فُولُوْ الِلنَّاسِ حُسْنًا (القرآن) اور برے القاب دیے برے نام رکھے اور سب وشتم کرنے سے دو کتا ہے۔ فرمایا: و کلا تنا بَنوُوْ ا بالالْقاب۔ (القرآن) لیعن ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو اور حدیث پاک قرآن کریم کی تفصیل و تشریح کرتی دوسرے کے برے نام نہ رکھو اور حدیث پاک قرآن کریم کی تفصیل و تشریح کرتی

ہے۔ جدیث پاک میں فرمایا: سِبَابُ الْمُسْلِمُ فَسُوقَ۔

(بخاری کتاب الادب جائ ترندی باب ماجاء فی اشتم ریاض الصالحین بابتر یمست المسلم) ترجمہ: مسلمان کوگالی وینافست ہے۔

لیں بحثیت عالم قرآن حضرت امیر معاویہ ﷺ چھی گفتگو کرنے والے اور سب وشتم سے پر ہیز کرنے والے ہوئے۔اب فر مایئے جوعادل ومثقی صحابی ہو،قر آن كريم اے كفروفت سے متنظر وتحفوظ اور راست رو (هُمُّ البر الشِدُونَ ) فرمائے۔ حدیث پاک اس کو عالم قرآن اور تعلیماتِ قرآن برعمل کرنے والا فرمائے۔حتی کہ حدیث یاک اسے ساری امت سے بڑھ کر حلیم، بردبار، متحمل مزاج اور عصر کو برداشت کرنے والا فرمائے' کیا وہ سب وشتم ایسے فیق اور گناہ میں ملوث قرار دیا جاسکتا ہے؟ جب حفزت امیر معاویہ کان سب صفات مبارکہ سے متصف ہیں تو پھر ان پرسب وشتم کرنے کا الزام لگانا کیا کسی دیندار آ دی کا کام ہے؟ مودودی صاحب نے جن تاریخی روایات پراعماد کر کے قرآن وحدیث کو ٹھکر ایا ہے۔ان کی قرآن وحدیث کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی کا ایمان سلامت ہے تو وہ یقیناً قرآن وحدیث ہی کوتر جیج وے گا۔اور قرآن کریم کےمطابق تو حضرت امیر معاویہ کے فتق ونا فر مانی ہے محفوظ اور راست رولیعنی نیک راہتے پر چلنے والے اور نیکی اختیار كرنے والے ہيں۔ لہذا جو بھی حدیث يا روايت حضرت امير معاويہ ﷺ يا كى اور صحابی کافتق اور گناہ میں ملوث ہونا بیان کرے وہ جھوٹی اور مردود ہوگی۔وہ قبول نہیں کی جائے گی۔جیسا کی پیچے مسلم کی ایک حدیث میں بیان ہوا کہ حفزت عباس اللہ نے حفزت عمر فاروق السي حفزت على الله المتعلق كها:

"اَقَضِ بَيْنِی وَبَیْنَ هَلَا الْكَاذِبِ الْاثِمِ الْعَادِرِ الْحَائِنِ" (الْحَامِنِ الْعَادِرِ الْحَائِنِ" (صحح ملم تاب الجهادوالسير باب عم الفّی)

ترجمہ: میرے اور اس جھوٹے مجرم دھوکے باز اور خائن کے درمیان فیصلہ کردیجے۔

اس میں رادی نے حضرت عباس ہے منسوب کر کے حضرت علی الرتضلی ﷺ کے متعلق نہایت نازیبا با تیں کہی ہیں ٔ حالانکہ دونوں ہتیاں الی باتوں سے پاک اور بلندو بالا ہیں۔ اسی کئے اس کی شرح میں حضرت امام نو وی رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں۔ (ترجمہ)

''قاضی عیاض نے کہا کہ مارزی کا قول ہے کہ صدیث کے سے
الفاظ کہنے ظاہری طور پر حضرت عباس کے شایان شان نہیں اور
حضرت علی ہاں ہے بہت بلند مرتبہ ہیں کہ ان میں ان اوصاف میں
ہوں چہ جائیکہ بیسب ہوں اگرچہ ہم صرف نبی اکرم ہے وغیرهم
انبیاء علیہم الصلو ق والسلام کی عصمت کے قائل ہیں۔لیکن حضرات صحابہ
انبیاء علیہم الصلو ق والسلام کی عصمت کے قائل ہیں۔لیکن حضرات صحابہ
ہمیں تھم دیا گیا ہے۔اور جب اس صدیث کی تاویل کے سارے رائے
ہمیں تو ہم اس کے راویوں کو جھوٹا قرار دے دیں گے۔ نیز فرمایا
کہ ای سبب سے بعض محدثین نے اپنے نسخہ سے یہ الفاظ ڈکال بھی
دیئے'۔ (صح مسلم ع شرح امام نودی ح می سام ہونا اور راست روہونے
لہذا ایکی روایت جو کسی صحافی کافشق و گناہ میں ملوث ہونا اور راست روہونے
کی بجائے بے راہر وہونا بیان کرے اس کے رایوں کو چھٹلا کرا سے جھوٹی اور مردود قرار

اورمودودی صاحب کے الزام میں عجیب بات بیہ ہے کہ انہوں نے جن کتابوں کے حوالے دیتے ہیں ان میں اوٹی اشارہ تک نہیں ماتا کہ حضرت امیر معاویہ شخود بھی حضرت علی المرتضٰی ﷺ پرسب وشتم کی بوچھاڑ کرتے تھے اور اپنے گورنروں کو بھی

انہوں نے یہی تھم دے رکھا تھا۔ اور حقیقت سے ہے کہ مودودی صاحب کی اس خود ساخة عبارت کی حیثیں۔ ساخة عبارت کی حیثیں۔

اورا گرست سے مراد وہ سب ہے جو سیح بخاری کی درج ذیل حدیث میں وارد ہوا ہے تو وہ حسنِ بیان تو ضرور ہے لیکن برائی ہر گزنہیں ہے۔ملاحظہ ہو۔ (ترجمہ)

"ابوحازم شفرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت مہل بن سعد
کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ امیر مدینہ منبر پر بیٹھ کر حضرت علی کو برا بھلا
کہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا آخر وہ کہتا کیا ہے؟ جواب دیا۔ وہ ان کو
"ابوتر اب" کہتا ہے۔ یہنس پڑے اور فر مایا خدا کی تنم!ان کا بینا م تو نبی

ابوراب ہما ہے۔ یہ، ن پڑے اور رمایا عدای م!ان ایمام و بی کریم ﷺ نے بکارا ہے اور خود حضرت علی ﷺ کو بینام اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیارا ہے'۔ (می بخاری باب مناقب علی این ابی طالب ش)

اور حفزت امیر معاویہ ﷺ کے اخلاق اور رویہ کے متعلق ایک نہایت دلچسپ واقعہ پیش کیا جاتا ہے جونہ صرف قر آن کریم کے ارشاد رُ حَمّمآء ہُیں بھی کا آئینہ دار ہے بلکہ مودودوی طعن کا قلع وقع کرنے کیلئے بھی کافی ہے۔ملاحظہ ہو۔

"امیر معاویہ کے ایک بارضرار ابن حمزہ سے کہا جھے علی ابن ابی طالب کے اوصاف ساؤ۔ انہوں نے عرض کیا جھے اس سے معاف رکھو۔ امیر معاویہ کے کہا تہمیں خداکی متم ضرور ساؤ۔ ضرار ابن حمزہ نے نہایت فصیح و بلیغ طور پر حفزت علی کی منقبت سائی جس کا خلاصہ حب ذیل ہے۔

حفرت علی ﷺ بڑی سخاوت والے، سخت قوت والے، فیصلہ کن بات کہتے تھے۔عدل کا فیصلہ کرتے تھے۔ان کی جوانب سے علم کی نہریں بہتی تھیں۔ان کی زبان پرعلم بولتا تھا۔اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ سے متقر تھے۔رات کی تنہائی اور وحشت پر مائل (مانوس) تھے۔راتوں کو روتے تھے۔ اکثر آخرے کی فکر میں رہتے تھے۔ موٹا لباس معمولی کھانا پہندکر تے تھے۔ لوگوں میں عام خفس کی طرح رہتے تھے۔ جب ان ہے کچھ پوچھے تو فوراً جواب دیتے۔ جب ہم انہیں بلاتے تو فوراً آجاتے۔ اس بے تکلفی کے باوجودان کی خداداد ہیت کا بیحال تھا کہ ہم ان سے گفتگو نہ کر سکتے تھے۔ دینداروں کی تعظیم فرماتے۔ مسکینوں کواپنے سے قریب رکھتے تھے۔ وینداروں کی تعظیم فرماتے۔ مسکینوں کواپنے سے دلیر نہ تھا۔ قتم خدا کی میں نے علی کو بہت دفعہ ایسا دیکھا کہ رات کے دلیر نہ تھا۔ قتم خدا کی میں نے علی کو بہت دفعہ ایسا دیکھا کہ رات کے تارے غائب ہوجاتے تھے۔ اس حال میں کہ آپ ایساروتے تھے جسے کی کو بچھوکا نے لے اور رورو کر فرماتے تھے افسوس! افسوس! عرقور ٹی سے سفر لمبا ہے۔ سامان تھوڑا ہے راستہ خطر تاک اور آپ کی داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے ٹیکتے تھے اور فرماتے تھے۔ افسوس! افسوس!

امیر معاویہ بھی بین کرزارزاررونے لگے اور قرماتے تھے کہ ہم خداکی ابوالحن (علی بھے) ایسے ہی تھے۔ایسے ہی تھے'۔

(امير معاوييه ﷺ پرايک نظرص ۵۷\_ ۵۸، الصواعق الحرق قد اردوص ۲۳۳ \_ ۳۳۷، از الة الخفاء اردو دوم ص ۵۱۹ \_ ۳۳۷، از الة الخفاء اردو دوم ص ۵۱۹ \_ ۵۱۸ معترضين اور حفرت امير معاوييه اردو ترجمه الناهيد عن طعن امير معاويه م

لہٰذا قر آن و حدیث اور مذکورہ واقعہ کی روشیٰ میں مودودی صاحب کے اس جھوٹے اورلغواعتر اض کی تر دید میں ہم مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں محسوں کرتے۔

اعتراض ۱۵ (طعن مودودی)

مودودی صاحب کا حفرت امیر معاویه رضی الله عنه پرایک اورطعن ملاحظه ہوئ کہتے ہیں:

''زیاد بن سُمَّیہ کا اسلحاق بھی حضرت معاویہ ﷺ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سای اغراض کیلئے شریعت کے ا کیے مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طاکف کی ایک لونڈی سمتہ نامی کے پیٹے سے پیدا ہوا تھا۔لوگوں کا بیان بیتھا کہ زمان جاہلیت میں حضرت معاویہ ﷺ کے والد جناب ابوسفیان ﷺ نے اس لونڈی سے زنا کاارتکاب کیا تھااورای ہے وہ حاملہ ہوئی۔حضرت ابوسفیان انگے نے خود بھی ایک مرتبہاں بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفہ سے ہے۔جوان ہوکر شخص اعلیٰ درجے کا مدیر، منتظم، فوجی لیڈراورغیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔حضرت علی ﷺ کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبر دست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ان کے بعد حضرت معاویہ ﷺنے اس کواپنا حامی ومددگار بنانے کیلئے اپنے والد ماجد کی زنا کاری پرشہا دئیں لیں اوراس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے۔ پھرای بنیاد پراسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فردقر اردے دیا۔ بیغل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔ گر قانونی حیثیت ہے بھی بیا یک صرت کا جائز فعل تھا۔ کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی ظاکا صاف حکم موجود ہے کہ "بچداس کا ہے جس کے بستر پروہ پیدا ہو اور زانی کیلئے تکر پھر ہیں''ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ (رضی اللّٰدعنہا) نے ای وجہ سے اس کواپنا بھائی تنگیم کرنے سے اٹکار کردیا اور اس سے پردہ فرمایا''۔ (خلافت وملوكيت ص ۱۷۵)

اس کا بھی جواب دیجیے۔

مولا تا مودودی صاحب نے اس طعن میں استلحاق زیاد کا معاملہ الجھا کر حفزت معاویہ ﷺ پراپنی سیاسی اغراض پوری کرنے کیلئے شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ اور ان کے شرف صحابیت، ان کے تقوی وعد الت اور قدر ومنزلت کو مجروح کرنے کی بھر پورکوشش کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان گوا ہوں جن میں عادل و ثقة صحابی بھی شامل تھے کی گوا ہوں اور شہادتوں کو بھی رد کردیا ہے۔ البتہ اپنے اس طعن کو تقویت دیئے کیلئے تاریخ کے بعض حوالے، جیسے کیسے بھی میسر آئے 'بناسنوار کر ان کے نام ضرور کھودیے۔

اس سے پہلے کہ ہم اس طعن کا تجزیہ کریں حسب دستور سابق درج ذیل امور کی جانب توجہ دلا نا ضرور کی بیچھتے ہیں۔

ا) قرآن و حدیث نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کومتی فرمایا اور ان کے شرف صحابیت کا احترام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو مجروح کرنے والی یاان پرحرف زنی کر کے ان کے دامن اقد س کو داغدار کرنے والی کوئی مجمی روایت ہوا گرچاس کی سندھیجے ہی کیوں نہ ہؤرد کر دی جائے گی۔

۲) زیاد بن سمته کومودودی صاحب ولدالحرام ہونے کا الزام دیتے ہیں جبکہ زنا کی تہمت کے نبوت کیلئے چار عادل اور چشم دیدگواہ ہونا ضروری ہیں۔ اور اگر تہمت لگانے والا ایسے گواہ چیش نہ کر سکے تو اس پر حد قذف لگتی ہے اور چیرت کی بات سیہ کہ مودودی صاحب کے پاس ایسے چار گواہ نہیں ہیں۔ اور شیح سے کہ جناب ابو سفیان نے دورِ جا ہلیت میں مرقح طریقہ کے مطابق سمیہ سے نکاح کیا اور زیادای نکاح کی اولا دیتھا اگر چہز مانہ جا ہلیت کا وہ طریقہ نکاح اسلام نے منسوخ کردیا 'لیکن اس سے نسب شیح اور ثابت ہی رہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کے جارطریقے تھے۔

ا) ایک نکاح توای طرح کاتھا کہ جیسے لوگ آج بھی نکاح کرتے ہیں کہ ایک آ دمی دوسرے کے پاس اس کی ولیہ یا بٹی کیلئے پیغام بھیجتا پھر مہرادا کرتااوراس کے ساتھ نکاح کرلیتا۔

۲) دوسرا طریقۂ نکاح بیتھا کہ جب کوئی عورت ایّا م سے پاک ہوتی تو خاونداس سے کہتا کہتم فلاں کے پاس چلی جاؤ 'اوراس سے فائدہ حاصل کرو۔ چنانچہ خاوندا پی بیوی سے کنارہ کش ہوجا تا اور پھراسے بھی ہاتھ نہ لگا تا 'یہاں تک کہ جس آ دمی سے فائدہ اٹھایا جا تا اس کاحمل ظاہر ہوجا تا۔ جب وہ جب اس کاحمل ظاہر ہوجا تا تو خاوندا پی بیوی کے پاس آ جا تا جب وہ چاہتا۔ اور ایسا اچھا بچہ حاصل کرنے کی آرز و میں کیا جا تا۔ اس کو وہ نوگ '' نکاح استبضاع'' کہتے تھے۔

۳) نکاح کی تیسری قیم پیھی کہ دس ہے کم افرادا کھے ہوکر کسی عورت کے پاس جاتے اور سارے اس کے ساتھ صحبت کرتے۔ جب وہ حاملہ ہوکر بچے جنتی اور بچے کو بیدا ہوئے چند روز گزر جاتے تو وہ ان سب کو پیغام بھیجتی ۔ پس ان میں ہے کوئی شخص آنے ہے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جمع ہوجاتے، تو وہ ان سے کہتی آپ اپ معاملات جانے ہیں اور میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پس اے فلاں! یہ آپ کا بیٹا ہے پس جو آپ کو پسند ہاں کا نام رکھ لیجئے ۔ پس وہ بچہاس کا شار ہوتا اور وہ آدی اس بات ہے انکار نہیں کر سکتا تھا۔

م) نکاح کی چوتھی قتم میتھی کہ بہت ہے آدمی ایک ورت کے پاس جاتے رہے اور وہ کسی کو ایٹ باس آنے سے منع نہیں کرتی تھی۔ دراصل ایس عور تیں طوا کف ہوتی تھیں' اور نشانی کیلئے اپنے دروازوں پر جھنڈ انصب

کردیا کرتی تھیں۔ پس جو چاہتا وہ ان کے پاس جاتا پس جب ان میں سے کسی کا حمل تھہر جاتا 'اور وہ اس بچے کوجن لیتی تو وہ سارے اس کے پاس جمع ہوکر قیافہ شناس کو بلاتے۔ وہ بچے کوجس سے مشابد دیکھیا اس سے کہد دیا جاتا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ چنا نچہ وہ اس کا بیٹا کہد کر پکارا جاتا اور وہ اس سے انکارنہیں کرسکتا تھا۔

لیکن جب حفزت محمصطفی الله حق کے ساتھ مبعوث ہو گئے تو زمان جاہلتیت کے سارے نکاح ختم ہو گئے اور وہی ایک طریقہ نکاح رہ گیا جو آج موجود ہے'۔

(بخارى ج ٢٥ ١٩٥٧ كتاب الكاح)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ زمانۂ جاہلیت میں نکاح کے چار طریقے رائج تھے۔اسلام نے زمانہ جاہلیت کے نکاحوں کوتو منسوخ کر دیالیکن ان نکاحوں کی اولا دکومچے النب تشکیم کیا ہے۔

اورزیادی پیدائش کاواقعة ان خاس طرح بیان کیا ہے کہ:

''ایک مرتبہ ابوسفیان اپنے کسی کام کی غرض سے طائف گئے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے جاہلیت کے مروجہ نکاح کی طرح سُمَیّہ سے نکاح کیا اور اس سے مباشرت کی اور اس سے سُمَیّہ کے یہاں زیاد پیدا ہوئے اور اس نے زیاد کو ابوسفیان سے منسوب کیا۔ ابوسفیان نے بھی اس نسب کا اقر ارکیالیکن تُفیہ طور پڑ'۔

(تاریخ این فلدون جسم ۱۸)

معلوم ہوازیاد نکاح کی اولاد تھے اگر چہوہ نکاح جا ہلی طریقے کا تھالیکن جا ہلی طریقوں کے نکاح کی اولا دکو بھی صحیح النسب قرار دیا گیا اور جب جاہلتے کے نکاح کی اولا دھیجے اور حلالی ہے تو زیاد بھی ابوسفیان کی صحیح اور حلالی اولا دہی تھے۔ہم انشاء اللہ اے تاریخی شہادتوں ہے بھی بیان کریں گے۔

لیکن چرت اس بات پر ہے کہ مودودی صاحب کو بیٹلم بھی نہیں کہ حلالی کوحرامی کہنا' ناحق تہمت لگانا ہے' اور اس کے عدم ثبوت پر حدقذ ف لگتی ہے۔ ملاحظہ ہوامام مدینہ حضرت امام مالک الشیفی فرماتے ہیں:

"اَلْا مُرُ عِنْدَنَا اَنَّهُ إِذَا نَفِي رَجُلٌ رَجُلٌ مِنْ اَبِيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتُ الْمُ الَّذِي نُفِي مَمْلُو كَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتُ الْمُ الَّذِي نُفِي مَمْلُو كَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاسْ يرصد ترجمه: جب كوئي شخص كى اس كے باپ سے نفى كرے تو اس پر صد جارى ہوگی اگر چاس كى والدہ لوغرى ہوت بھى صد جارى ہوگى "۔

(مؤطاامام ما لك مترجم ١٢٥ كتاب الحدود)

اب آئے مودودی صاحب کے طعن کی طرف، کہتے ہیں:

''زیاد بن سُمُیّ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ عظیہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سامی انراض کیلئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لوٹڈی سُمیّہ کے پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہ عظیہ کے والد جناب ابوسفیان علیہ نے اس لوٹڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اوروہ اس سے حاملہ ہوئی'۔

تواس بارے میں ہماری عرض ہے ہے کہ جب معاذ اللہ لوگوں کے بیان کے مطابق (اگر چہلوگوں کا لفظ یہاں مجمل ومبہم ہے اور ایسے مجمل اور مبہم قول سے زنا ثابت نہیں ہوتا) زیاد ولد الحرام تھا اور مولانا مودودی کے نزد یک مضرت امیر معاویہ کا یفعل ہی صحیح نہیں تھا تو پھر یہ بتایا جائے کہ اس سے حضرت امیر معاویہ کون ی عزت بردھ گی وہ خاص وعام (لوگوں) میں معزز ترکیونکر ہوگئے اور انہیں کونسا سیاسی فائدہ ہوا۔ جب بقول مودودی صاحب لوگ زیاد کوزنا کی اولاد بیجھتے تھے تو پھر تو

ایے فعل شنیع سے (معاذ اللہ) ان کو صحابہ و تا بعین رضی اللہ عنہم بلکہ جملہ مسلمانوں کی نظروں میں گرجانا چاہیے تھی۔ نہ یہ کہ اس سے انفاروں میں گرجانا چاہیے تھی۔ نہ یہ کہ اس سے ان کا سیاسی قد کا ٹھ اور بڑھ جاتا۔ گویا مودودی صاحب کا بیالزام عقلی طور پر بھی نہایت گھیااور لغو ہے۔

یمی نہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کاتب وراز دار نبوت اور عظیم صحافی رسول جناب حضرت امیر معاویہ پھنے خود فرماتے ہیں کہ میں نے زیاد کومِلا کر قلت کو کشرت نہیں بخشی اور نہ ذلت کوعزت دی بلکہ جب میں نے بیجان لیا کہ بیاللہ کاحق ہے تو میں نے بیجان لیا کہ بیاللہ کاحق ہے تو میں نے اسے اپنے مقام پرر کھنے کاحکم دیا لیکن مودودی صاحب تو عام لوگوں پر اعتاد کے بیٹھے ہیں اور ایک مجمل ومہم قول کی بنیاد پراپنے اعتراض کی ممارت استوار کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی کیا پروا ہے کہ امیر المؤمنین اور عظیم صحافی رسول (ﷺ) کیا کہدرہے ہیں۔

آگے دیکھے مودودی صاحب کی معتمد تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے:

"اہل تشیع کی اکثریت اس بات کاردکرتی ہے اورامیر معاویہ پر

اس سے اعتراض پیدا کرتی ہے یہاں تک کہ امیر (زیاد) کا بھائی الوہرہ بھی۔ایک مرتبہ اسی زیاد نے سیدہ عاکثہ رضی اللہ عنہا کواس نام سے رقعہ کھا۔'' زیاد بن ابی سفیان'' گویادہ بہالفاظ لکھ کران سے اپنے اس نسب کی صدافت چاہتا تھا تا کہ بوقت ضرورت یہ جمت ہو سکے۔اس کے جواب میں سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا نے اسے یوں لکھا:'' عاکشہ ام المومنین اپنے میں سیدہ عاکشہ رشی ہے (یعنی اس کے مطلوبہ نسب کی تقید ایق نہ کی)۔ عبداللہ بن عامر کوزیاد سے بغض تھا۔ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں میں عبداللہ بن عامر کوزیاد سے بغض تھا۔ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں میں کیڑے سے کی کو کہا کون ہے عبدالقیس ابن سمیہ جو میرے کا موں میں کیڑے نے کی کو کہا کون ہے عبدالقیس ابن سمیہ جو میرے کا موں میں کیڑے نے کا کوال کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے کی کو کہا کون ہے عبدالقیس ابن سمیہ جو میرے کا موں میں کیڑے

اس بات رقسمیں لینے کی ٹھانی ہے کہ ابوسفیان نے سمیدنا می نونڈی کودیکھا تک نہیں۔ جب زیاد کواس کی خبر طی تو اس نے معاویہ بھی کو یہ بتایا۔ اس پر معاویہ بھی نے کہ دور کے دروازے سے اسے والیس کردو۔ اس نے یزید کے ہاں اس کی شکایت کردی۔ یزید اس کو لے کر گھوڑ ہے پر سوار ہوکر حفز ت معاویہ بھی نے اس آیا۔ جب امیر معاویہ بھی نے است دو کیجا تو اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ یزید کہنے لگا ہم آپ کے باہر تشریف لانے اور لانے اور لانے اور این عامر نے اپنی وہی با تیس کہنا شروع کردیں جو پہلے ہی تھیں۔ امیر نے اس پرفر مایا میں نے زیاد کوا پئے ساتھ ملا کر قلت کو کٹر ت نہیں بخشی اور نہی و تنہیں بخشی اور نہی مقام برر کھنے کا حکم دے دیا "۔

(تاریخ این فلدون جسم ۱۰ بوالدشمنان امیر معاویه دین کامبرج اص ۲۸۸ - ۲۸۹) اور کامل این اثیر سے منقول ہے:

''حضرت امیر معاویہ کے بارے بیں جو کچھ کہاوہ ہم نے سن لیا ہے۔خدا کی شم اجمام عرب اس
بات کو جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے جاہلیت بیں عزت عطافر مائی تھی
بات کو جانے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے جاہلیت بیں عزت عطافر مائی تھی
اور اسلام کے بعد میری عزت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ میں نے زیاد کو
این ساتھ ملا کر قلت کو کٹر ت نہیں بخشی اور نہ ہی ذلت کوعزت بنایا۔لیکن
میں نے اس کاحق جانے ہوئے اسے اس کی جگہ پر مقرر کیا۔ یہ س کر ابن
عامر نے کہا: اے امیر المؤمنین ہم اس بات کی طرف لوٹے ہیں اور قبول
کرتے ہیں جو زیادہ کو پہند ہے۔ امیر معاویہ کے فر مایا اگر ایہا ہے تو
پھر ہم تمہاری پہند کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ کہ کرعبد اللہ بن عامر

وہاں سے نکلا اور زیاد کے پاس آ کراسے راضی کرلیا"۔

( دشمنان امير معاويد بين الله على محاسبة حاص ٢٩- بحواله كامِل ابن اثير جسم ٢٣٠)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ خود فرمارہے ہیں کہ میں نے کشرت وعزت امیر معاویہ ﷺ خود فرمارہے ہیں کہ میں نے کشرت وعزت یا بلکہ اللہ تعالیٰ کاحق سمجھ کر قبول کیا ہے اور اے اپنامقام دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حق کو حجے مقام دینا تو شریعت کی پاسداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن بُرا ہوتعصب کا کہ مودودی صاحب ان پرسیاسی غرض کیلئے شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگارہے ہیں۔ تعصب بندے کو واقعی اندھا کردیتا ہے۔

اور''لوگوں'' کے جمہم لفظ کے حوالے سے پیر کہنا کہ حفر ت ابوسفیان نے سمید سے زنا کیا۔ جس سے زیاد پیدا ہوا' تو ایسے زنا کا الزام لگانا درست نہیں اور اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسط نہیں۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ اب مودودی صاحب کی معتمد تاریخ ابن خلدون سے قدر نے نفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ (ترجمہ)

''سمیہ اور زیاد حرث بن کندہ طبیب کی لونڈی تھی۔ جس زمانہ میں سمیہ حرث کے پاس تھی' انہیں دنوں اس کے بطن سے ابو بکرہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد حرث نے سمیہ کا عقد اپنے ایک غلام سے کردیا۔ جس کے گھر میں زیاد پیدا ہوا۔ ابوسفیان زمانہ جاہلیت میں طائف گئے ہوئے تھے۔ والیسی کے وقت حسب (نکارِ) رسم جاہلیت سمیہ سے ہم بستر ہوئے حمل رہ گیا اور اس سے بیزیادو جود میں آیا۔ اس وجہ سے نسبا یہ ابوسفیان کی طرف منسوب کیا گیا چنا نچہ ابوسفیان نے ایک موقع پر چھے الفاظ میں اس کا اقر ارکیا تھا''۔

(تارخ ابن ظدون اردوحددوم ۳۲)
د امیر المؤمنین حفزت علی ابن افی طالب ﷺ کے شہید ہونے کے بعد زیاد نے امیر معاویہ ﷺ سے مصالحت کرلی۔ مصقلہ ابن ہمیرہ

شیبائی نے امیر معاویہ کے سفارش کی کہ زیاد کونسبا ابوسفیان کی
طرف منسوب کرلو ۔ چنانچہ امیر معاویہ کالیف قلوب کے خیال سے
زیاد کو ابوسفیان کا بیٹا لکھنے لگے اور اس امر کے ثبوت کی غرض سے جولوگ
ابوسفیان اور سمیہ کے تعلقات اور زیاد کی پیدائش سے واقف تھے۔
بلائے گئے اور ان سے شہادت کی گئی ۔ لیکن شیعان علی بن ابی طالب کے
اس نب سے انکار کرتے رہے جی کہ اس کے بھائی ابو بکرہ بھی ''۔

(تاریخ این خلدون اور حصه دوم ۳۳ )

خط کشیدہ الفاظ ہے یہ بات خوب ظاہر ہوجاتی ہے کہ اسلحاق زیاد کی تح کیے بھی دراصل زیاد اور اس کے لوگوں نے خود ہی شروع کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ ہے نے شروع نہیں کی کہ اسے ان کی سیای غرض قرار دیا جائے ہاں البتہ اسے پایہ تعمیل تک سید ناامیر معاویہ ہے تھی نے پہنچایا اور شرعی تقاضے کے تحت گواہیاں ملنے کے بعداس کا اعلان فرمایا۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ ہے بہتے یا کہ غرض کا الزام مودودی صاحب کی زیادتی ہے اور دوسرے یہ بھی زیادتی ہے کہ جمع عام میں گواہیوں کا اہتمام کر کے شرعی تقاضے پورے کرنے والے پر ہی شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا جائے۔ (استغفر اللہ)

حفرت علامہ محمطی صاحب (جامعہ رسولیہ شیرازیدلا ہور) نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ جام، ۵۸ نے قال کیا کہ:

''اسلحاق کا واقعی میں ہوا۔ اس کی گواہی دینے والے سے لوگ ہیں۔ زیاد بن اساء الحر مازی، مالک بن ربیعہ السلولی، المنذ رابن زبیر۔ ان کا نام مدائن نے اپنی سندوں کے ساتھ ذکر کیا۔ گواہوں میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا 'جویر یہ بنت البی سفیان، مسور بن ابی قدامہ الباهلی، ابن ابی النصر التقفی' زید بن نفیل اذ دی، شعبہ بن علقم مازنی، بن عمرو بن ابی النصر التقفی' زید بن نفیل اذ دی، شعبہ بن علقم مازنی، بن عمرو بن

شیبان اور بنی مصطلق کا ایک ایک آدمی ۔ ان تمام نے ابوسفیان کے متعلق گواہی دی کہ زیاد اس کا بیٹا ہے۔ صرف منذر نے بیگواہی دی کہ انہوں نے حضرت علی المرتضٰی کی سے سنا ہے۔ وہ کہتے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ زیاد کو ابوسفیان نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ ان گواہیوں کے بعد حضرت معاویہ کی نے خطبہ دیا اور زیاد کو اپنے نسب میں ملالیا (یعنی زیاد کا اسلحاق کرلیا) پھر زیاد نے پچھ گفتگو کی اور کہا اگر ان گواہوں کی گواہی حق ہے تو اللہ کا شکر ہے اور اگر باطل ہے تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان اللہ تعالی کورکھا (یعنی اپنے اور اللہ کے درمیان ان لوگوں کو ذمہ دار بنالیا ہے)۔

( دشمنان امیر معاویهٔ طلمی محاسبه ج اوّل ص ۲۹۳ بحواله الاصابه فی تمیز السحابیة ج اوّل ص ۲۵۸ ف الزاء الت**ت**م **الثّالث )** 

گویا استلحاق زیاد کا اعلان مجمع عام میں ہوا۔ گواہوں نے زیاد کو حضرت ابو
سفیان کی ابیٹا کہا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان نے زمانہ جاہلیت میں سمیہ
سے زنانہیں کیا تھا۔ بلکہ نکاح کیا تھا۔ جبی تو عادل اور ثقہ گواہوں نے بھی زیاد کے
اولا دابوسفیان ہونے کی گواہی دی البتہ بیز مانہ جاہلیت میں نکاح کے طریقوں میں
سے ایک خاص طریقہ پر نکاح ہوا اور بیہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر خدا
خواستہ بیزنا ہوتا تو حضرت مالک بن ربیعہ سلولی اور حضرت جویر بیہ جنہیں شرف
صحابیت بھی حاصل ہے الیم گواہی نہ دیتے کیونکہ وہ مودودی صاحب کی پیش کی
جانے والی حدیث پاک مودودی صاحب سے بہتر جانتے ہوں گے کہ نبی اکرم کی الم کی خرایان کی ایک کارپھر ہیں ''پیل
جانے والی حدیث پاک مودودی صاحب سے بہتر جانتے ہوں گے کہ نبی اکرم کی خبی اکرم کی الم کی کے بہتر پر وہ پیدا ہواور زانی کیلئے کئر پھر ہیں ''پیل
حب بیعادل و ثقہ صحابہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ زیاد حضرت ابوسفیان کا ہیٹا ہے 'تو

سوائے شرمندگی اور تہمت لگانے کی سزا کے پچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سارے گواہوں کی مجمع عام میں گواہی پراسلحاق زیاد ہوا۔ اوران گواہوں میں جیسا کہ پہلے عرض کیا ، حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابی بھی ہیں اور وہ عدول اور ثقة ، کفر وفتق اور نافر مانی سے متنفر ومحفوظ ہونے کی بنا پر غلط گواہی نہیں دے سکتے ، بلکہ ان گواہوں میں سے جناب منذر نے تو حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ و جہہ کی گواہی بھی پیش کی ۔ ان حالات میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کا زیاد کو اپنا اللہ و جہہ کی گواہی بھی پیش کی ۔ ان حالات میں حضرت امیر معاویہ کے مطابق زیاد کو اپنا اس کاحق و بیجا ننا اور پھر اس کے مطابق زیاد کو اس کاحق و بیجا ننا اور پھر اس کے مطابق زیاد کو اس کاحق و بیجا ننا اور پھر اس کے مطابق زیاد کو اس کاحق و بیجا نیا کو تا ہے۔

پھر جب انہی روایتوں میں ہے بھی ثابت ہے کہ حفرت امیر معاویہ انہی روایتوں میں ہے بھی ثابت ہے کہ حفرت امیر معاویہ ان کیوں؟
نب صحیح ثابت ہونے کی گواہیوں کی بنا پرزیاد کوا پنا بھائی قرار دیا تو پھراعتراض کیوں؟
کیا حضرت امیر معاویہ ہے جو خود بھی صحابی اور عادل بیں اور گواہوں میں بھی بعض صحابی اور عادل بیں مجمع عام میں قصور وار ہو کر شر مندگی اٹھانے کا خوف نہیں رکھتے تھے یا کسی اور نے ان کو یہاں قصور وار تھہرایا ہے جو آپ ان کی گواہیاں تعلیم نہیں کر رہے اور کیا مجمع عام میں ایے ثقہ لوگوں کی گواہی کو علانے رد کرنا جائز اور آسان ہے۔ جج اور عاکم کوتو عادل لوگوں کی گواہیوں کے مطابق فیصلہ کرنا لازی ہوجاتا ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ کیا تناہے تی بیار دیا دیا ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ کھا تا ہے تو پھر حضرت

دیگراعتراض اورطعن کی آئی حالت و یکھیۓ مودودی صاحب کہتے ہیں کہلوگوں
کا بیان سے تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہ ﷺ کے والد جناب ابوسفیان نے
اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ پہلے تو مودودی صاحب کا نیاعتراض یوں ہی
باطل ہوجاتا ہے کہ مجمع عام میں ایسا کوئی شخص نہیں ملاجس نے ایسا کہا ہو۔مودودی
صاحب نے معلوم نہیں کیسے بیجان لیا۔دوسرے بیاعتراض یوں بھی باطل ہوجاتا ہے
کہ یہاں ' لوگوں کا بیان' میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے لوگوں کا لفظ مجمل اور

مہم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کب ایسا کہا ہے اور ان سے کس نے شاہے کیاان میں سے کوئی ثقہ اور عادل صحابی بھی ہے کھن' لوگوں''ایسے مہم لفظ سے توزنا کا شوت نہیں ہوجا تا اور نہ ہی لوگوں کی سی سائی باتوں سے زنا کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے تی سنائی باتوں پر یقین کر کے شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگایا جا کہ ہات ہے تی سنائی باتوں کی علانے گواہی کو قبول نہیں کیا جارہا ہے کہیں یہ بخض معاویہ کی کارستانی تونہیں ہے؟

اور سے کہنا کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام جبیبہ رضی اللہ عنہانے زیاد سے پردہ کیا لیکنی انہوں نے زیاد کو اپنا بھائی تسلیم نہ کیا۔ تو اس طرز عمل کی وجہ بیہ ہے کہ جب تک انہیں شہوت یقینی نہ ہوا۔ انہوں نے پردہ فر مایا۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ کے جمع عام میں صحیح گواہیاں مل گئیں تو انہیں یقین ہو کیا کہ نسب صحیح ہے لہذا انہوں نے تسلیم کرلیا میں معاویہ کا بیان تھیں نہ کیا اور نہ در نہاں یقین نہ کیا اور نہ در نہاں تھیں نہ کیا اور نہ کیا تا کہ کا بیان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کا بیان کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا ک

## اعتراض ۱۲ (طعن مودودی)

مودودی صاحب کہتے ہیں۔

''دورِ ملوکیت میں خمیروں پر قفل چڑھادئے گئے اور زبانیں بند کردی گئیں۔ اب قاعدہ یہ ہوگیا کہ منہ کھولوتو تعریف کیلئے کھولو ورنہ چپ رہواورا گرتمہارا خمیرالیا ہی زوردار ہے کہتم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قیداور قل اور کوڑوں کی مار کیلئے تیار ہوجاؤ۔ چنانچہ جولوگ بھی اس دور میں حق بولئے اور غلط کاریوں پر ٹو کئے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئیں تا کہ پوری قوم دہشت زدہ ہوجا ئے۔

اس نی یا لیسی کی ابتداحضرت معاویہ پیشنے نے مانہ میں حضرت

نجر بن عدی کے تل ۵ ہے ہوئی جوایک زاہد و عابد صحابی اور صلحات امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے۔ حضرت معاویہ ﷺ کے زمانه میں جب منبرول پرخطبوں میں علانیہ حضرت علی ﷺ پرلعنت اور سب وشتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی اس سے زخی ہور ہے تھے گرلوگ خون کا گھونٹ بی کرخاموش ہوجاتے تھے۔ کوفیہ میں فجر بن عدی سے مبر نہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں حفزت علی ﷺ کی تعریف اور حضرت معاویه ﷺ کی ندمت شروع کردی۔حضرت مغیرہ جب تک کوف کے گورزر ہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتے رہے۔ان کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بھرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تواس کے اور ان کے درمیان کھکش بریا ہوگئ ۔ وہ خطبے میں حضرت علی ﷺ کو گالیاں دیتا تھااور بیاٹھ کراس کا جواب دینے لگتے تھے۔اس دوران میں ایک مرتبهانہوں نے نماز جمعہ میں تاخیر پر بھی اس کوٹو کا۔ آخر کاراس نے انہیں اوران کے بارہ ساتھیوں کو گرفتار کرلیا اوران کے خلاف بہت ہے لوگوں کی شہادتیں اس فر دجرم پرلیں کہ' انہوں نے ایک جھا بنالیا ہے۔ خلیفہ کوعلانیگالیاں دیتے ہیں۔امیر المؤمنین کےخلاف کڑنے کی دعوت ویتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت آل ابی طالب کے سواکسی کیلئے درست نہیں ہے۔ انہوں نے شہر میں فساد بریا کیا اور امیر المؤمنین کے عامل کو نکال باہر کیا۔ یہ ابوتر اب (حضرت علی ﷺ) کی حمایت کرتے ہیں۔ان پر رحمت جھبچتے ہیں اور ان کے مخالفین سے اظہار براءت کرتے بین'ان گوامیوں میں سے ایک گوائی قاضی شریح کی بھی ثبت کی گئ مگر انہوں نے ایک الگ خط میں حضرت معاویہ ﷺ کھی جیجا کہ'' میں نے سا ہےآ یے کے یاس جربن عدی کے خلاف جوشہاد تیں بھیجی گئی ہیں ان میں

ایک میری شہادت بھی ہے۔میری اصل شہادت جرکے متعلق بیہ کہوہ ان لوگوں میں سے بیں جونماز قائم کرتے ہیں، ذکو ہ دیتے ہیں، دائماً جج وعمرہ کرتے ہیں، ذکو ہ دیتے ہیں۔ان کا خون اور بدی سے روکتے ہیں۔ان کا خون اور مال حرام ہے۔آپ چا ہیں تو آنہیں قتل کریں ورنہ معاف کردیں'۔

اس طرح بیر طرح معاویہ ﷺ کی باس بھیج گئے اور انہوں نے ان کے انہوں نے ان کے کا کا کھم دے دیا قبل سے پہلے جلّا دوں نے ان کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ گئی کہ'' جمیں کھم دیا گیا ہے کہ اگرتم علی ﷺ سے براُت کا اظہار کر واور ان پر لعنت بھیجو تو تہ ہیں چھوڑ دیا جائے ورنہ قل کر دیا جائے '۔ ان لوگوں نے یہ بات مائے سے انکار کر دیا اور جمر نے کہا:'' میں زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض کر ہے''۔ آخر کاروہ اور ان کے سامت ساتھی قبل کردیئے گئے ۔ ان میں سے ایک صاحب عبد الرحمٰن بن حتّان کو حضرت معاویہ ﷺ نے دیا دیا ہے باس والی بھیج دیا اور اس کو لکھا کہ انہیں برترین طریقہ سے قبل کرو۔ چنا نچاس فالیس برترین طریقہ سے قبل کرو۔ چنا نچاس نے انہیں زندہ فن کراویا۔

اس واقعہ نے امت کے تمام صلحا کا دل ہلا دیا۔ حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر سن کر سخت رنج
ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ کواس فعل سے باز
رکھنے کیلئے پہلے ہی خط لکھا تھا۔ بعد میں جب ایک مرتبہ حضرت معاویہ
ہوان سے ملئے آئے تو انہوں نے فر مایا: ''اے معاویہ! تمہیں مُجر کوتل
کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہ ہوا''۔ حضرت معاویہ کے گورز
خراسان رہے بن زیاد الحارثی نے جب یہ خبر ٹی تو پکارا مجھے کہ'' خدا یا اگر
تیر علم میں میرے اندر کھے خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے''۔
تیر علم میں میرے اندر کھے خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے''۔

(خلافت وملوكيت ص ١٢٥٢١٣)

## مودودي صاحب كاسطعن كاآپ كياجواب ديس كي؟

جواب

یہاں مودودی صاحب نے امیر المؤمنین حفزت امیر معاویہ ﷺ پربیطعن کیا ہے کہ ان کے حکم سے ایک زاہد و عابد صحابی حفزت کجر بن عدی کوقتل کیا گیا' حالانکہ وہ صلحائے امت میں او نچے مرتبے کے شخص تھے اور حسب منشاء خلاف واقعہ تاثر قائم کرنے سے کرنے کیلئے انہوں نے اپنے حوالوں کے متن ومفہوم میں حذف واضافہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ مثلًا دیکھیے:

مودودی صاحب نے اپ علم اور ضرورت کے مطابق ہو لکھ دیا کہ جمر بین عدی ایک زاہد وعابد صحابی اور صلح کے امت میں او نچے مرتبے کے خفس تھے لیکن انہیں ہے معلوم نہ ہوسکا کہ حضرت امیر معاویہ رہان سے زیادہ جلیل القدر صحابی بلکہ کا تب وی اللی ، راز دار نبوت ، عالم قرآن ، فقیہہ وجم جم تداور ہادی ومہدی تھا در انہیں شایداس بات کا بھی شعور حاصل نہ ہوسکا کہ''آسان کا تھوکا منہ پر بی آتا ہے'' ۔ لہٰذا نہ کورہ بالا اوصاف و کمالات کے حامل حضرت امیر معاویہ کھی ایسی رفیع المنز لت ہستی پر جو نا نہجار بھی خاک اڑانے کی کوشش کرے گااس کا اپنا چہرہ بی خاک آلود ہوگا'ان کا پکھ

اب اس سے پہلے کہ اس سانح قبل کے اسباب وعوامل پر پچھ گفتگو کی جائے چند گزارشات ملاحظہ فرمالیجیے۔

ا) مودودی صاحب نے حضرت جمر بن عدی کوعلی الاطلاق صحافی اورصلحائے امت میں او نچ مرتبے کا شخص کہا ہے حالا نکہ ان کی صحابیت مختلف فیہ ہے۔ حافظ ابنِ کشرآپ کی صحابیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ابواحم عسکری کا قول نقل فرماتے ہیں کہ: اکثر المحدثین لا یصحون له صحبة (البدایددالنهاید ۸۵۰۰۰) ترجمه: اکثر محدثین آپ کی صحبت (صحافی مونا) صحیح قر ارنبیس ویتے۔ (تاریخ این کیشراردوج مشتم م۱۵۰۰)

گویا مودودی صاحب کا جمر بن عدی کوعلی الاطلاق اور بلاقید وشرط صحابی قرار دینا درست نہیں اور انہوں نے حسب منشاء تاش قائم کرنے کیلئے ڈیڈی ماری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ صلحائے امت میں او نچ مرتبے کے خص تھے حالانکہ انہی کی معتمد تو ارتی کے مطابق جناب جمر بن عدی کی بغاوت بھی ٹابت ہا ور اس وقت کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہا ومحدثین نے ان کے خلاف بغاوت کی گواہی دی ہے۔ لہذا مودودی صاحب کا نجر بن عدی کوصلحائے امت میں او نچ مرتبے کا شخص قرار دینا بھی شاید سوفیصد درست نہیں۔ اگر انہوں نے ان تاریخی شواہد کا علم ہونے کے باوجود ایسا کہا ہے تو بھی فریب دیا ہے اور اگر ان تاریخی شواہد سے جہالت کی بنا پر کہا ہے تو بھی حقیقت کے خلاف ہی کہا ہے گویا: ع

جہالت ہی نے رکھا ہے صدانت کے خلاف ان کو

البتہ بیشج ہے کہ وہ بڑے زاہد و عابد تھے اور ان کے اس وصف و کمال کی دور دورتک شہرت بھی تھی ۔ لیکن محض ان کے زاہد و عابد ہونے سے ان کے بُرم بغاوت کی تلاقی نہیں ہو گئی تھی اور بغاوت کی سزاا پئی جگہ پر رہے گی۔ جیسے کہ کوئی صالح اور نمازی آ دمی معاذ اللہ زتا الی بے حیائی اور برائی کا مرتکب ہوجائے اور اس پرشرعی شہادتیں قائم ہوجا کی سے وہ خود اس گناہ شہادتیں قائم ہوجا کیں تو اسے ' حد' لگائی جائے گی۔ کہ ای ' حد' سے وہ خود اس گناہ سے پاک ہوگا اور ای حد سے معاشرہ کو محفوظ کیا جائے گا۔

۲) اگر بقولِ مولا نامودودی ججر بن عدی ''صحابی ' ہونے کی حیثیت ہے جن کا صحابی ہونا منفق علیہ اور پیقنی بھی نہیں شرف صحابیت کے احتر ام میں قابلِ گرفت نہیں تو سید نا امیر معاویہ ﷺ جن کی صحابیت منفق علیہ اور پیتنی بھی ہے یہاں تک کہ انہیں امیر المؤمنین اورخلیفة المسلمین ہونے کا بھی اعز از حاصل ہے وہ اپنے شرف صحابیت کی وجہ سے کیوں اور ان پرمطاعن کی وجہ سے کیوں اور ان پرمطاعن کی بوچھاڑ اور بھر مارکیوں؟

۳) مودودی صاحب کانجر بن عدی کو زاہد و عابد لکھنا بجالیکن دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر انہیں محض زہد وعبادت کی دجہ سے صلحائے امت میں او نچے مرتبے کا حامل قرار دیا گیا ہے تو حضرت امیر معاویہ کی جو جو زاہد و عابد ہی کیا، کا تب وحی الہی ، عالم قرآن ، فقیہہ و مجتداور ہادی و مہدی بھی تھے صلحائے امت میں او نچے درج کا حامل کیوں نہیں مانا جاتا؟ حالانکہ علم و فقہ کو زہد و عبادت پر جو درجوں فضیلت ، فوقیت اور برتری حاصل ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ۔ مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ کی اس قدر زیادہ فضیلتوں سے آخر کیوں آئکھیں موند کی جیں اور ان کو صاحب مرتبہ تسلیم کرنے کے بجائے ان پر طعن کیوں کرتے ہیں؟

۳) جناب نجر بن عدی کوبھی دیگر افراد طت اور صلحائے امت کی طرح اظہارِ رائے کی مکمل آزادی حاصل تھی لیکن مودودی صاحب کے نزدیک، اظہارِ رائے کی آزادی سے مراد، کیا مسلمانوں کے جذبات سے کھلنے اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا نے کیلئے امیر المؤمنین پر برمبرِ عام سب وشتم کرنے کی آزادی ہے؟ اس وقت کے صلحائے امت میں ہے کسی نے بھی تو اس اظہارِ رائے کی آزادی کو تجر بن عدی کی طرح استعال نہیں کیا آخر کیوں؟ کیا معاذ اللہ اس وقت تمام صلحائے امت میں کوئی ایک بھی ایسانہ تھا کہ اس میں حق گوئی کا جذبہ ہوتا؟ ان صلحائے امت کے اس روش کر دار سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تجر بن عدی کی خود ساختہ آزادی کی روش کو نہ تو وہ بزرگ ابنا حق سمحت معلوم ہوتا ہے کہ تجر بن عدی کی خود ساختہ آزادی کی روش کو نہ تو وہ بزرگ ابنا حق سمحت معلوم ہوتا ہے کہ تجر بن عدی کی خود ساختہ باز سمجھ کے دامت امیر معاویہ کھی وراست باز سمجھ کران کے مددگار بے ہوئے تھے۔ اب امت حضرت امیر معاویہ کھی وراست باز سمجھ کران کے مددگار بے ہوئے تھے۔ اب پوری امت اور تمام صلحائے امت اس سلسلے میں ایک طرف اور تجر بن عدی دوسری پوری امت اور تمام صلحائے امت اس سلسلے میں ایک طرف اور تجر بن عدی دوسری ورسری

طرف تھے تو جناب جرے امت ہے الگ تھلگ اس موقف کو کوئی عقل کا ندھا ہی حق گوئی ت تعبیر کرسکتا ہے کیونکہ اس طرح ساری امت کا مؤقف باطل اور گمراہی قرار یا تا ہے جبکہ حدیث یاک ک روسے امت گراہی پرجمع نہیں ہو کتی فرمایا:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَة (السَّوة ترندى)

ترجمه ببیری امت گراهی پرجمع نبیں ہوگی۔

البذاجناب حجر بن عدى كامؤ تف صحيح نه تها جوفتنه وفساد كاموجب بهي بن رباتها \_ ٢) ایک ہوتی ہے 'اظہارِ رائے کی آزادی''اورایک ہوتی ہے'' حکومت وقت کے خلاف شورش و بغاوت'' اظہارِ رائے کی آ زادی میں اصلاح احوال اورمصلحت امت پیش نظر ہوتی ہے جبد شورش یا بغاوت میں صرف زوال حکومت مرز نظر ہوتا ے۔اس سے امت میں اتنشار وافتر اق پھیلائے۔فتنہ دفساد بریا ہوتا ہے اور نوبت فاه جنگی تک جا پہنچتی ہے۔

اظہار رائے کی آزادی تو یقیناً ہرشہری اور ہرفر دملت کاحق ہے۔ لیکن شورش اور بغاوت بریا کرنا نہ تو کسی کاحق ہےاور نہ ہی اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اسلام امن کا داعی ہے اور اتحاد امت جا ہتا ہے فساد امت نہیں۔اس لئے البی شورش اور بغاوت جس سے امت میں فتنہ وفساد ہریا ہونے کا اندیشہ ہو کو کیلنا اور امت کواس کے شرسے بچانا سر براہ ریاست اور حکومت وقت کی اولین ذیدداری ہوتی ہے۔

ادھر تاریخی حوالوں کو دیکھا جائے توبہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب تجربن عدی زاہد و عابد ہونے کے باوجود سبائی فتنہ پردازوں کے ساتھی ہے ہوئے تھے۔جو ان کی بزرگی ،سادگی اور جذباتی بن سے فائدہ اٹھا کرانہیں امت میں انتشار وافتر اق برياكرنے كيلي استعال كررہے تھے۔ في فرمايا حضور تخبر صادق نبي اكرم اللہ في كد: ٱلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ آحَدُكُمْ مَنْ يُتَحَالِلُهُ (عَادَ) ترجمہ: آوی این دوست کے دین پر ہوتا ہے پس ہرایک کودیکھنا جا ہے

كاس كادوست كون ب؟

جناب نجر بن عدی اپنے سبائی ساتھیوں کے اکسانے اور اشتعال ولانے پر انہیں کے ساتھ مل کر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ﷺ کی حکومت جواس وقت واحد اور مضبوط اسلامی حکومت تھی ، کے خلاف شورش برپا کررہے تھے تی کہ ان پرلعن طعن کرتے رہتے تھے۔الیے طرزِ عمل کوحق گوئی نہیں بلکہ بغاوت اور فساد ہی قرار دیا جائے گا۔

پھر جناب جحر بن عدی اوران کے ساتھیوں کے ساتھ صرف بینہیں ہوا کہ انہیں اور کے ساتھ صرف بینہیں ہوا کہ انہیں کپڑ کرموت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہو بلکہ انہیں تنبیہہ کیلئے طلب کیا گیا تو انہوں نے ملنے سے انکار کردیا 'حتیٰ کہڑ ان بھی کی یعنی تھلم کھلا بغاوت کا ثبوت دیا۔ اوران کی اس بغاوت پرشر فائے کوفہ جن میں گئی بلند مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہا ومحد ثین بھی شامل تھے، نے ان کے خلاف گواہی دی۔ اور انہیں گواہیوں کی بنیاد پر امیر المؤمنین شامل تھے، نے ان کے خلاف گواہی دی۔ اور انہیں گواہیوں کی بنیاد پر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ بھی کوئجر بن عدی اور ان کے شریند ساتھیوں کے قبل کا فیصلہ کرنا پڑا اور باغی کی سزا دینا جا کر بھی ہے۔ سفئے فقاو کی عالمگیری میں ہے:

''جو تحف باغیوں میں سے اسیر (گرفتار) ہوگیا تو امام اسلمین کو بیروانہیں کہ اس کوتل کرد ہے بشر طبکہ بیہ معلوم ہو کہ اگرفتل نہ کیا جائے گا جن کوقوت منعت حاصل ہے اور اگر بیہ معلوم ہو کہ اگرفتل نہ کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ سے مل اور اگر بیہ معلوم ہو کہ اگرفتل نہ کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ سے مل جائے گا جن کوقوت منعت حاصل ہے تو امام اس کوتل کرسکتا ہے۔" کہذا جائے گا جن کوقوت منعت حاصل ہے تو امام اس کوتل کرسکتا ہے۔" کہذا فی المحیط" (نادی عالی کی اردوج سوم ۱۸۸۳ کتاب السیر) اب آسے اس ساخوتل کی ضروری تفصیلات ملاحظہ کرتے ہیں: جناب ججرین عدی جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں' حضر تعلی الرتھی کرم اللہ جناب ججرین عدی جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں' حضر تعلی الرتھی کرم اللہ

وجہہ کے شیعوں میں شامل تھے اور سبائی شریبندوں کی کئی جماعتیں انہیں گھیرے ہوئے تھیں۔ یہ لوگ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ کی وسب وشتم کرتے اور ان کی حکومت ہے بیزاری کا اظہار کرتے تھے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

"وقد التفت على حجر جماعات من شيعة على يتولون امره ويشدون على يده ويسبّون معاوية ويتبرؤن منه"\_

(البدايدوالنهاييج٨٥٠٥)

ترجمہ: اور حضرت علی ﷺ کے پیروکاروں میں سے کئی جماعتیں جمر پرجمع ہوگئیں جوان کی امارت کی بات کرتیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کرتیں اور حضرت معاویہ کو گالیاں دیتیں اور آپ سے بیزاری کا اظہار کرتیں'۔

حضرت معاویہ کو گالیاں دیتیں اور آپ سے بیزاری کا اظہار کرتیں'۔

(تاریخ این کثیر اردوج ہشم م م ۱۸)

بہر حال کوفہ میں انہ ہے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے گورنرمقرر ہوئے۔وہ اپنے خطبہ میں حضرت عثان ذوالنورین کے جونہایت مظلوی کی حالت میں شہید کئے گئے تھے کیلئے رحمت ومغفرت کی دعا کرتے اور قاتلین عثان پرلعنت بھیجے ۔تو ججر بن عدی جواب میں مغیرہ بن شعبہ بی کی نہیں بلکہ حضرت عثان غنی کے بھی مذمت کرتے اور یہ گویا ان کا اور ان کے سبائی ساتھیوں کا ایک طرح کا معمول بن چکا تھا۔حافظ ابن کثیر کھتے ہیں:

"انهم كانوا ينالون من عثمان ويطلقون فيه مقالة الجور وينتقدون على الامراء يسارعون في الانكار عليهم ويبالغون في ذالك ويتولون شيعة على ويتشددون في الدين-

(البدايدوالنهاييج ٨٩٥٥)

ترجہ: وہ لوگ حفرت عثمان کے کو گالیاں دیے تھے اور آپ کے بارے میں ظالمانہ باتیں کرتے تھے اور امراً (حکام) پر تقید کرتے تھے اور ان پر

عیب لگانے میں جلدی کرتے تھے اور اس بارے میں بہت مبالغہ کرتے تھے اور حفزت علی ﷺ کے پیروکاروں (شیعان علی سے) دوئتی کرتے تھے اور دین میں تشد د کرتے تھے''۔

(تاریخ این کشراردوج بشتم ص ۸۱۹)

اور تاریخ طبری کے مطابق حجر بن عدی جناب مغیرہ بن شعبہ کا جب وہ قاتلین عثان پرلعنت جھیجتے، یوں جواب دیتے کہ:

" بلکم لوگول کا خدا برا کرے اور لعنت کرے .....کین مغیرہ درگز راورچیم پوٹی کرتے"۔ (تاریخ ظری اردوحصہ جہارم ص۹۵)

جناب مغیرہ بن شعبہ کے اس رویہ کوا ظہارِ رائے کی آزادی قرار دیا جاتا جا ہے۔ پھر دیکھئے اصبے میں جناب مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد زیاد کوفہ کا بھی گورنر ہو گیا تو زیاد نے جب حضرت عثان ذوالنورین ﷺ کی تعریف کی اور ان کے قاتلوں پرلعنت بھیجی تو حجر بن عدی ان کی تر دید کیلئے بھی کھڑے ہو گئے۔علامہ طبری کہتے ہیں:

''زیاد نے عثمان اوران کے اصحاب کی ستائش اوران کے قاتموں پرنفرین کی تو جربیری کراٹھ کھڑے ہوگئے''۔

(تاریخ طری اردوحصه چبارم ص۹۹)

اور حافظ ابن كثير لكهت بين:

"وذكر في اخرها فضل عثمان وذم قتله او اعان على قتله فقام حجر ــ (البدايدوالنهايين ٨٠٠٥)

ترجمہ: اور (خطبے کے) آخر میں اس نے حضرت عثان کے فضائل بیان کئے اور انہیں قتل کرنے والوں کی مذمت کی تو چرکھڑے ہوگئے''۔ کی تو چرکھڑے ہوگئے''۔ اور ججر بن عدی نے کھڑے ہوکر وہی بانٹیں جو حضرت مغیرہ سے کرتے تھے؛ حضرت زیاد سے بھی کہد دیں۔اب زیاد نے انہیں علیجد گی میں بلا کر یوں سمجھایا۔ علامہ ابن کشر طبقات ابن سعد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں:

''اپنی زبان پر کنٹرول کر'تیرا گھرتیرے لئے کافی ہے اور یہ میرا تخت ہے جو تیری نشست گاہ ہے تیری ضروریات میرے نزدیک پوری ہوچی ہیں۔اپنی نشس کے بارے میں مجھے بے نیاز (مطمئن) کردے۔ میں تیری عجلت کو جانتا ہوں اور میں مجھے تیرے نفس کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ان کمینوں اور احمقوں سے اجتناب کر کہ یہ مجھے تیری رائے چھوڑنے کو کہیں گے۔ ججرنے کہا میں مجھ چکا ہوں'۔

(تاریخ این کثیراردوج مشتم ص ۱۸)

بعدازاں جب زیادعمرہ بن حریث کو کوفہ میں اپنا خلیفہ بنا کر بھرہ واپس گیا تو اس دوران حجر بن عدی جب بھی مبحد میں جاتے تو ان کے بیشیعہ ساتھی بھی ان کے ہمراہ ہوتے عمرو بن حریث جو ایک جلیل القدر صحابی اور قائم مقام گورنر ہے نے ان سے بوچھا کہ (سبائی شیعوں کی) بیہ جماعت آپ کے ساتھ کیوں لگی ہوئی ہے۔ تو وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہ دے سکے اور ان کا رویہ دن بدن بگر تا رہا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب زیاد کے جائشین عمرو بن حریث نے جمعہ کا خطبہ دیا تو کچر بن عدی نے اپ ساتھیوں کی شہ پر دوران خطبہ ہی ان پر کئر بھینک کران کی تو جن وتفیک کرڈ الی۔ عمرو بن حریث نے اس صورت حال سے زیاد کومطلع کر دیا اور کہا:

علامه ابن خلدون لكصة بين:

''زیاد گورز کوف ایک مرتبہ اپنے بجائے عمر و بن حریث کومقرر کر کے بھر ہ آیا تو بچھ عرصہ بعد اسے بیٹر پنچی کہ'' حجر کے پاس شیعان علی کا مجمع ہوتا ہے' اور وہ علانیہ امیر معاویہ یش پرلعن طعن کرتے ہیں نیز ان لوگوں نے عمر و بن حریث کو کنگریاں ماری ہیں۔ زیادیہ سنتے ہی کوفد کو روانہ ہوگیا''۔ (تاریخ این خلدون اردو حصد دوم ۳۵) حضرت علامہ طبری کہتے ہیں:

'' وہاں جا کراس (زیاد) نے یہ خبریٰ کہ جمرے پاس شیعان علی کا مجمع رہتا ہے بیلوگ علانیہ معاویہ ﷺ پرلعن اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ان لوگوں نے عمر و بن حریث کوئٹریزے بھی مارے ہیں''۔

(تاريخ طبري اردوحصه چهارم ص٩٢)

پہی علامہ ابن جریر طبری مزید لکھتے ہیں کہ زیاد جب واپس آگر جعہ کے روز منبر
پرآیا۔ اس وقت جربن عدی اپنے شیعہ ساتھیوں کے ہمراہ ایک حلقہ میں ہیٹھے تھے تو:

"زیاد نے حمد وصلوق کے بعد کہا تعدی و گمراہی کا انعام کرا
ہوئے تو گساخ ہو گئے۔ قتم خدا کی اگرتم لوگ سیدھے نہ ہوئے تو جو
تہماری دوا ہے اس سے تہما راعلاج کروں گا۔ اگر جمرکو سرز مین کوفہ سے
ٹاپید نہ کردوں اور اسے میں دوسروں کیلئے عبرت (کانثان) نہ بنادوں تو
مجھے ہیے ہمجھنا''۔ (تاریخ طری اردوحہ جہارم ص ۹۷۔ ۹۷)
اور علامہ ابن کشر لکھتے ہیں:

''زیاد نے خطبہ دیا اور حمد وصلوٰ ق کے بعد کہا: بلاشبہ بغاوت کا انجام ناخوشگوار ہوتا ہے۔ان لوگوں نے جھے امین بنایا ہے اور پھر مجھ پر جرائت کی ہے۔ قتم بخداا گرتم سید ھے نہ ہوئے تو میں تمہارا علاج کروں گا۔ پھر کہاا گر میں کوفہ کے چوک کو حجر اور اس کے اصحاب سے محفوظ نہ کردوں تو میں کچھ چیز نہیں اور میں اسے اس کے بعد آنے وانوں کیلئے عبرت بنادوں گا'۔ (تاری این کیراردوج ہفتم ص۱۱۸)

بس بی خطاب سننا تھا کہ حجر بن عدی سخت غصے میں آ گئے سنگریزوں کی مٹھی لے کرزیاد کو بھی دے ماری اور کہا:

كذبت عليك لعنة الله (البدايدوالنهايين ١٥٥) ترجمه: توني جهوث بولاب تجه يرالله كي لعنت مو

(تاريخ ابن كثير اردوج بشتم ص١١٨)

اس داقعہ کے بعد گورز کوفہ زیاد نے حضرت امیر معاویہ کا گور بن عدی کے متمام حالات تعصیل کے ساتھ لکھ کر بھیج دیئے۔ جب امیر معاویہ کا حالات سے آگائی ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ: ''اسے بیڑیوں میں جکڑ کرمیر نے پاس لے آگو''۔ (تاریخ این کثری ہفتم ص ۸۱۳) گورز کوفہ زیاد نے اپنے امیر شرطہ (پولیس سیر نٹنڈ نٹ) شداد ابن الہیشم کو مامور کیا کہ ججر کو بلالا وُ علام طبری کہتے ہیں:

''غرض صاحبِ شرطہ جمرے پاس آیا اور کہاامیر کے پاس چلوتو ان کے اصحاب نے کہاالیا نہ ہوگا۔ ہم اس کا کحاظ نہیں کرتے ہم اس کے پاس نہیں آتے''۔

(تاریخ طری اردوحہ چارم س ۹۸ تاریخ ابن کیر اردوج ہفتم س ۱۸۱۸)

چرسرکاری اہلکاروں اور جحر کے ساتھیوں میں لڑائی بھی ہوئی
حتی کہ جحر بن عدی فرار ہوکر فنبیلہ نخع میں روپوش ہوگئے اور اہل شرطہان پر
قابو پانے سے عاجز آگئے اگر چہ تلاش کی کوششیں جاری رہیں۔آخر کار
جحر خود ہی مشروط طور پرزیاد کے سامنے پیش ہوگئے اور اس قدر امان کے
طالب ہوئے کہ انہیں حضرت معاویہ ہے کے پاس بھیج دیا جائے جیبی
ان کی رائے ہوای طرح وہ مجھ سے پیش آئیں اور زیاد نے یہ منظور کرلیا
اور انہیں قید کردیا جہاں وہ دس روز تک رہے' مخضراً

( تاریخ طبری اردو حصه چهارم ص ۱۰۰ تا ۱۳۰ تاریخ این کثیر اردو جلد بشتم ص ۸۱۳ )

''علاوہ ازیں زیادنے بارہ آ دمی اصحاب جحرمیں سے (اور بھی) زندان میں جمع کردیئے''۔ (تاریخ طبری اردد حصہ جہارم سے ۱۰۷)

اب گورز کوفہ زیاد نے جمر بن عدی پر فرد جرم خود ہی عد کر نہیں کی بلکہ ان کے کردار پر عدول صحابہ کرام رضی الله عنہم اور مقتدر فقہا و محدثین کی گواہیاں جمع کرنے کا اہتمام کیا علامہ ابن جربر طبری لکھتے ہیں:

''زیاد نے رؤسائے ارباع کو بلایا۔ان ہے کہا کہ جمر کے جو افعال تم نے دیکھے جیں اس کے گواہ ہوجاؤ (لیعنی اس کی گوائی دو) اس زمانہ میں یہ لوگ رؤسائے ارباع (امیرانِ محلّہ) تھے۔عمر و بن تُریث ربع اہل مدینہ پر ٔ خالد بن عرفط ربع تمیم و ہمدان پر ، قیس بن ولیدر ببعہ و کندہ پر اور ابو بردہ ابن مولی قبیلہ مذرجی و اسد پر مقرر تھے۔ان چاروں رئیسوں نے اس امرکی گوائی دی کہ:

'' جحرنے اپنی پاس لوگوں کو جمع کیا۔ خلیفہ کو علانیہ برا کہا۔ آمیر المہومنین سے جنگ کرنے پرلوگوں کو آبادہ کیا اور ان کا بیعقیدہ ہے کہ آل ابی طالب کے سواامر خلافت کسی کے شایان نہیں ہے اور انہوں نے شہر میں خروج کرکے امیر المؤمنین کے عامل کو ذکال دیا۔ اور الوتر اب کی طرف سے عذر اور ان پر ترحم کیا۔ ان کے دشمن اور اہلِ حرب سے برأت کی اور پیلوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اصحاب کے سرگروہ ہیں۔ انہیں کا ساعقیدہ انہیں کی سی حالت ان کی بھی ہے' ۔ ا

(ارتخ طبرى اردودهد چهارم ص ١٠٤)

دوسری روایات میں شہادت (گواہی) کا حال اس طرح لکھاہے: ''بسم اللّٰد الرحمٰن الرحیم ابو بردہ بن ابومویٰ رضائے الٰہی کیلئے

لے علامه ابن خلدون نے بھی ایسا ہی مضمون نقل کیا ہے دیکھئے تاریخ ابن خلدون اُردوحصہ دوم ص اسم

شہادت دیتا ہے کہ ججر بن عدی نے طاقت و جماعت کوترک کیا اور خلیفہ پرلعن کی اور جنگ وفتنہ پرلوگوں کو آمادہ کیا اور اپنے پاس لوگوں کو جمع کیا کہ وہ بیعت کوتوڑیں اور امیر المؤمنین معاویہ ﷺ کوخلافت سے معزول کردیں ..... باقی رؤسائے ارباع نے بھی ابوبردہ کی شہادت کی مثل گواہی دی''۔ (تاریخ طبری اردو حصہ جیارم س ۱۰۸)

اس کے بعد زیاد نے گواہیوں کو مزید پختہ اور مقبول عام بنانے کیلئے دوسرے لوگوں کوہی گواہی میں شامل کرنا جا ہا۔علامہ طبری کہتے ہیں:

"زیاد نے سب لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ رؤسائے ارباع کے مثل تم بھی شہادت دواورساری تحریران کو پڑھ کر سادی۔ (اور لوگوں نے باری باری گوائی دی) .....اس طرح ستر گواہ سب تھے۔ اس پرزیاد نے کہا کہ ان لوگوں کے سواجو صاحب حسب ودیندار ہیں اور سب کے نام نکال ڈالواورا ہیا، یہ ہوا''۔

(تاریخ طبری اردو حصه چبارم ص ۱۰۹\_۹۰۱)

حضرت وائل بن حجر، کثیر بن شہاب، عامر بن مسعود، محرز بن حارثه اور عبیدالله بن مسلم الحضر می وغیرہ عدول صحابہ کرام رضی الله عنهم کے علاوہ جلیل القدر تا بعین بھی گواہوں میں شامل تھے۔

غرض بتقاضائے شریعت نجابت وشرافت کے لحاظ سے معروف اور بزرگ ہستیوں کی گواہیوں کو قلمبند کیا گیا اور پھر گواہیوں پر مشمل صحیفہ شرعی اصول کے مطابق وائل بن حجر اور کثیر بن شہاب رضی اللہ عنہا کے سپر دکیا گیا تا کہ وہ بنفس نفیس جا کر امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کھی کو پہنچا دیں اور کجر بن عدی اور ان نے بارہ ساتھی بھی ان کی تحویل میں دے کرساتھ بھیج دیئے گئے ۔علاوہ ازیں گورنر کوفہ جناب زیاد نے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ بھیے کے نام ایک خط بھی لکھا جس کا مضمون یہ تھا (ترجمہ)

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ بندہ خدا امیر المؤمنین معاویہ کو زیاد
بن ابوسفیان کی طرف سے۔خدانے اس بلاکو امیر المؤمنین سے خوبی کے
ساتھ دفع کر دیا ہے اور باغیوں کے دفع کرنے کی زحمت سے انہیں بچالیا
ہے۔ اس فرقہ تر ابیہ سبایہ کے شیاطین نے جن کا سرگروہ حجر بن عدی
ہے۔ امیر المؤمنین سے مخالفت (بعناوت) اور جماعت مسلمین سے
مفارفت کی اور جم لوگوں سے جنگ کی۔خدانے جمیں ان پرغلبہ دیا اور جم
نے انہیں گرفتار کرلیا۔ شہر کے اشراف واخیار ومعمرو دیندارلوگوں کو بیس
نے بلایا۔ انہوں نے جو یکھ دیکھا تھا اس کی گواہی انہوں نے دی بیس
نے بلایا۔ انہوں نے جو یکھ دیکھا تھا اس کی گواہی انہوں نے دی بیس
نے بان کوامیر المؤمنین کے پاس بھیج دیا ہے اور میرے ای خط کے تحت
میں صلحا واخیار شہر کی گواہیاں مندرج ہیں'۔

(تاریخ طیری اردوحصه چبارم ص•اا\_ااا)

اس طرح حضرت واکل بن حجر اور حضرت کشیر بن شہاب رضی اللہ عنہمانے کجر
بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا یہ مقدمہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کے خدمت میں پیش کردیا اور یہ دونوں صحابی بھی گویا بذات خود بطور گواہ پیش ہوگئے۔
حضرت امیر معاویہ کے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کی شورش اور بغاوت کی اطلاعات تو پہلے ہی بہنچ چی تھیں۔ اب ان کے پاس چوالیس قابلِ اعتماد گواہیاں ان کی باغیانہ ہر گرمیوں کے شوت کے طور پر پہنچ گئیں۔ گواہوں میں جیسا کہ پہلے تقل کیا جاچکا ہے متعدد جلیل القدر صحابہ کرام اور مُقتدر فقہا وحد ثین ایے صلحائے امت کے نام کی گواہی سند کا درجہ رکھی تھی۔ ہرکی کی گواہی سند کا درجہ رکھی تھی۔ ہرکی کی گواہی سند کا درجہ رکھی تھی۔ لہذا ان کا جرم بغاوت کو ثابت ہوگیا۔

لیکن حفرت امیر معاویہ بھی جو طبعی طور پر بڑے کیم اور برد بارواقع ہوئے ہیں اور جنہیں اللہ کے بیارے رسول بھانے آخلکم اُمّتِنی لیخی امت میں سب سے زیادہ علیم (تطهیرالجنان ۱۲) "فرمایا ہے اور جو بہت بڑے فقیہہ اور جمہد کھی تھے نے اپنے طبعی حلم اور شان فقاہت واجتہاد کی بنا پرقل کے فیطے میں چنداں جلدی نہیں کی بلکہ خوب غوروخوض کیا حتی کہ اپنے گورنرزیاد کے نام اپنے خط میں لکھا۔ (ترجمہ)

"جربن عدی اوران کے اصحاب اوران کیخلاف جوشہادت تہماری جانب سے موصول ہوئی ہے۔ اس باب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں نے غور کیا تو بھی بیرائے ہوئی کہان کوچھوڑ دینے سے قبل کرنا افضل ہے اور بھی بیرائے ہوئی کہان کے قبل کرنے سے معاف کردینا افضل ہے '۔ (تاریخ طری اردوحمہ چارم سااا)

زیاد نے حضرت امیر معاویہ کھا خط دیکھا توان کے حلیمانہ جواب پر جیرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دوبارہ خط لکھا کہ:

''میں نے آپ کے خط کو پڑھا اور آپ کی رائے کو سمجھا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ چجر اور اس کے اصحاب کے بارہ میں آپ کو کیسا اشتباہ ہوا جولوگ ان کے احوال سے زیادہ تر واقف ہیں انہوں نے تو ان کے خلاف میں گواہیاں دیں اور آپ ن چکے۔اب اگر آپ اس شہر پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں تو حجر اور اس کے اصحاب کو ہرگز میرے پاس واپس نہ کیجے گا'۔ (تاریخ طری اردو صدیم ہمارہ ساا)

''اس کے باوجود امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ گئے نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورہ پر چھافر ادکوچھوڑ دیا اور باقی افراد کوتل کرنے کا حکم دیا۔ بُحر بن عدی کے بارے میں ایک صاحب نے سفارش کی تو ''امیر معاویہ گئے نے کہا یہ تو رئیس قوم ہا گراسے چھوڑ دوں تو جھے ڈر ہے کہ سارے شہر کو مجھے سے بدعقیدہ کردے گا اورکل کو مجبور موکر مجھے اس کے مقابلے کیلئے پھرتھی کوتمام اصحاب سمیت عراق میں موکر مجھے اس کے مقابلے کیلئے پھرتھی کوتمام اصحاب سمیت عراق میں

مجمينا يوك كا"\_ (تاريخ طبرى اردوحصه چبارمنس١١١)

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ اللہ عنہا کو جر بن عدی جن کے زہد وعبات کی بوی شہرت تھی، کوتل کرنے کا حکم دیا ہے تو انہوں نے ان کو پیغام جھیجا کہ ججر بن عدی کورہا کردیں ۔لیکن سے پیغام حضرت امیر معاویہ شکواس وقت ملاجب وہ قبل کا حکم دے چکے تھے اور علامہ جریر طبری کہتے ہیں:
حضرت عائشہ بھی کے قاصد عبد الرحمٰن بن حارث جب معاویہ حضرت عائشہ بھی کے قاصد عبد الرحمٰن بن حارث جب معاویہ کھی ہے۔

(تاریخ طبری اردوحصہ چہارم ص ۱۱۷)

یہ ہے گر بن عدی کے قبل کا واقعہ اور جب اسے بالگ نظروں سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولا نامودودی کا یہ کہنا کہ جر بن عدی کو حضرت معاویہ کے بالا امرودودی کا یہ کہنا کہ جر بن عدی کو حضرت معاویہ پر بے جا الزام کے ساتھ ساتھ عادل و ثقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گواہی کو رو کرنے اور حقائق کو جھٹلانے کے متر اوف ہے۔ جبکہ جر بن عدی اور ان کے ساتھیوں نے علانہ طور پر حضرت امیر معاویہ کی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ کا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ کا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ کا تو ان اور گواہیوں کی روثنی میں یہ بچھتے تھے کہ اگر اس وقت ان کو قبل نہ کیا گیا تو نہ جانے ہے کہا گر اس وقت ان کو قبل نہ کیا گیا تو نہ جانے ہے کہا گر اس وقت ان کو جن بہہ جانے ۔ جیسا کہ ابھی ہم تاریخ طبری اردوحصہ چہارم ص۱۱ کے حوالہ سے روثنی ڈال جائے ۔ جیسا کہ ابھی ہم تاریخ طبری اردوحصہ چہارم ص۱۱۱ کے حوالہ سے روثنی ڈال جے جیں۔

رہی بات گورز خراسان رہے بن زیاد حارثی کی تو جب انہیں جمر بن عدی کے قل کی اطلاع ملی تو وہ اس وقت خراسان میں ہے۔ انہوں نے اطلاع ملنے پر کہا کہ ''خدایا!اگر تیرے علم میں میرے اندر کوئی خیر باقی ہے تو مجھے دنیا ہے اٹھا لے''۔اور ایسا شاید انہوں نے جمر بن عدی کی زہد وعبادت کی شہرت کی بنا پر کہا تھا اور شاید اس لئے بھی کہا ہو کہ انہیں'' جج'' کے مذکورہ کرداراوراس پرلوگوں کی گواہیوں کے بارے اس ونت تك يحيح علم نه موامو\_

دیگر جب جج کے موقع پرام المؤمنین سیدہ عا کشہ صدیقه رضی الله عنها ہے امیر معاویہ ﷺ کی ملاقات ہوئی توام المؤمنین رضی الله عنہانے انہیں فر مایا: معاویہ! "جروا صحاب جر كے لل كرنے ميں خوف خداتم كونه آيا"۔

حضرتِ امير معاويه ﷺ نے جواب ميں عرض كيا:

" میں نے انہیں قتل نہیں کیا جنہوں نے ان کے خلاف گواہیاں دیں۔ انہیں نے ان کوئل بھی کیا"۔

( تاريخ طبري اردوحصه چهارم ص ١١٤ نج البلاغة عتر جمه وتشريح حصداول ص٢٥٢) حضرت ا المؤمنين رضى الله عنها نے حضرت امير معاويہ سے بي بھى فر مايا: ''جب تونے جرکوتل کیا تو تیراعلم کہاں غائب ہوگیا تھا آپ نے کہا: جب میری قوم میں سے آب جیسی ہتی جھ سے غائب ہوگئ تو اس وقت میراحلم بھی عائب ہوگیا" ۔ (تاریخ ابن کثیراز دوجلد شتم ص ۸۱۸) یہاں حضرت سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار سے کہ تمہاراحکم کہاں چلا گیا تھا' معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین کے نز دیک حجر بن عدی کاقتل شرعی تقاضوں کے خلاف نہیں تھا بلکہ صرف حکم کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ سجان اللہ۔

حافظ ابن کثیر مزید قل کرتے ہیں:

''عبدالرحنٰ بن حارث نے حضرت معاویہ سے کہا کیا آپ نے جمر (ایسے خص) کوتل کردیاہ؟

حفرت معادیہ ﷺنے کہااس کا قتل مجھے ایک لا کھآ دی کے تل كرنے سے زيادہ محبوب بے'۔ (ليمني اگرفتنه ميل جاتا اورلزائي موجاتي تو مبت جانيس تلف موجاتيس)\_(تاريخان كثراردوج مشتم ص١١٨\_١٩) اورایک روایت کے مطابق حفزت ام المؤشین نے حفزت معاویہ رہا ہے ہیں۔ جمی فرمایا:

"اے معاویہ! مجھے جمر اور ان کے اصحاب کے قتل پر کس بات نرآ مادہ کیا؟

حضرت معاویہ نے کہا: یا ام المؤمنین! میں نے ان کے قل میں امت کی بہتری اور ان کے قبر اؤ میں امت کا فسادد یکھا ہے'۔

(تاریخ این کثیرج بختم ص ۸۲۰)

لہذاا گرنجر بن عدی کے قل کا کوئی الزام آتا بھی ہوتو گورزکوفہ زیاداوران صحابہ و
تابعین رضی اللہ عنہم پر آئے گا جنہیں جحر بن عدی سے معاملہ پیش آیا اور جنہوں نے
گواہی دی کہ جحر اور اس کے ساتھی باغی ہوگئے ہیں۔ کیونکہ کی مقدمہ میں غلط گواہیوں
کابارگناہ گواہوں پر ہوتا ہے۔ان کے مطابق فیصلہ کرنے والے قاضی یا حاکم پرنہیں۔
پس یہاں بھی حضرت امیر معاویہ ﷺ پرکوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔

اور یہ جومودودی صاحب نے قاضی شریح کا گواہی واپس لینے والا شوشہ چھوڑا ہے تواس میں کوئی حقیقت نہیں اور کتب تواریخ کے مطابق ان کا نام گواہوں میں شامل ہی نہیں اس صورت میں توالزام خود بخو د باطل ہوجا تا ہے۔ ہمیں تر دید کی ضرورت ہی نہیں اور اگر بفرض محال انہوں نے گواہی واپس لے ہی لی تو کیا دیگر جلیل القدر صحابہ و تا بعین رضی الله عنهم کی گواہیاں کافی نہیں؟ دیگر حضرات نے تو اپنی گواہیوں کو برقرار رکھا صرف ایک گواہی ہونے سے باقی گواہیوں اور فیصلہ پر پچھاڑ نہیں پڑتا۔

جناب ججر بن عدى كى سرگرمياں ديگر صلحائے امت كى طرح حضرت امير معاويہ بين عدى كى مركزہ ياں ديگر صلحائے امت كى طرح حضرت امير معاويہ بين كنزد يك بھى بغاوت كے زمرے ميں آئی تھيں جيسا كہ انہوں نے فر مايا:

دا ہے ام المؤمنين! ميں نے ان كے قتل ميں امت كى بہترى اوران كے چھوڑ نے ميں امت كى خرابى ديكھى '۔

اس ہے بھی اور زیاد کو اپنی طرف سے خط لکھنے اور اس میں اپنی سوچ بچار کا ذکر کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قتل کا حکم دینے سے پہلے حضرت امیر معاویہ ﷺ نے مقدمے کے مختلف پہلوؤں پرخوب خوروخوض کیا۔ اور حدیث پاک میں حاکم کوالیا ہی کرنے کا حکم موجود ہے۔ فرمایا:

"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَّتُمَّ أَصَابَ فَلَهُ آجُرَانِ وَإِذَا حَكَمَ الْجُتَهَدَّتُمَّ أَصَابَ فَلَهُ آجُرًانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَّتُمَّ أَصَابَ فَلَهُ آجُرُ

( بخاری ج م ۱۰۹۲ کتاب الاعتصام باب اجرالحاکم ، سلم ج ۲ ص ۲ ک باب بیان اجرالحاکم ) ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے پھر صحیح کرے تو اس کو دو ثواب ہیں اور جب فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور خطا کرے تو اس کیلئے ایک ثواب ہے '۔

حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

"فلیفہ کو چاہیے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی نصرت کی فکر کرے
اور اس غور وخوض سے جورائے بیدا ہواس پڑمل کرے اگر اس کی رائے
درست ہوئی تو اس کو دوگنا تو اب ہوگا اور اگر اس کی رائے نے خطا کی تو
اس کوایک تو اب ہوگا'۔ (ازالة الخفاء اردودوم ص۵۷)

لہذا حضرت امیر معاویہ ﷺ جو حاکم وقت بھی تھے اور مجہد وفقیہہ بھی ان پر مقد ہے کی نوعیت اور گواہیوں کی حیثیت پرغور ضروری تھا۔ اور درست فیصلہ تک پہنچنے کیا کہ اس مقد ہے کی نوعیت اور وہ وہ بی بروئے کار لائے اور جس بات میں بہتری دیمی اس کے مطابق فیصلہ دے دیا۔ چونکہ انہوں نے جمر بن عدی کو باغی یقین کرلیا اور ان کے چھوڑ نے میں فساد امت کا خوف محسوں کیا 'لہذاقتل کا حکم دے دیا۔ اور جب جُر بن عدی باغی ثابت ہو گئے تو وہ قانون شریعت کے مطابق ان کے قبل کا فیصلہ کرنے میں معذور تھے۔ اور حدیثِ پاک کے مطابق اس میں کسی خطا کی صورت میں بھی ان پر معذور تھے۔ اور حدیثِ پاک کے مطابق اس میں کسی خطا کی صورت میں بھی ان پر

کوئی مواخذہ اورکوئی گناہ نہیں جبیبا کہ ابھی آپ نے ملاحظ فر مایا۔

اور ہوسکتا ہے کہ جناب جمر بن عدی نے بھی نیک نیتی کا دامن نہ چھوڑا ہولیکن وہ اصلاح احوال کیلئے مقبول عام اور مناسب طریقہ اختیار کرنے سے پوک گئے ہوں اور انہوں نے جو پچھ کیا' کی نہ کسی تاویل کی بنا پر کیا ہو۔ لہذا انہیں بھی معذور بچھ کران کا بھی احر ام کیا جائے گا۔ اور ان کی مختلف فیصحابیت کا بھی احر ام کیا جائے گا۔ بہر حال یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہوچکی ہے کہ مودودی صاحب نے تاریخی حقائق کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال کر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ تاریخی حقائق کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال کر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ پر جوطعن کیا اور جو الزام لگایا' وہ ان کے قابل اعتجاد ذرائع یعنی فرکورہ کتب تو اریخ سے ہرگز ٹا بت نہیں ہے۔ لہذا ان کا بلا ثبوت طعن دیکھ کر جمیں ان کے اس دعوئی پر حیرت ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی مطاعن بھری رسوائے زمانہ کتاب ''خلافت حیرت ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی مطاعن بھری رسوائے زمانہ کتاب ''خلافت

"میں کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط صرف اسی وقت کہتا ہوں جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے ثابت ہواور کسی معقول دلیل سے اس کی تاویل نہ کی جا کتی ہو' ۔ (خلافت وملوکت سے ۲۰۷)

اب ان کا طرز عمل و کیھئے اور پھر ان کا دعویٰ۔ کیا ان کا دعویٰ ان کے طرز عمل کے بالکل خلاف ہے تو کیا ہے جوٹ کیا ہے جبوٹ اور فریب نہیں؟

اور جب ان کا دعویٰ ہے ہے کہ وہ کسی بزرگ کے کسی کا م کو بغیر ثبوت کے غلط نہیں کہتے تو پھر ان کواپنے اس طعن کے ثبوت کے طور پراصل واقعات و حالات کو من وعن نقل کرنا چاہیے تھا۔ بغیر ثبوت کے نقل کر کے گویا انہوں نے اپنے دعویٰ کی خود ہی تکذیب و تر دید کردی اور ہے جو آنکھوں میں دھول جھو نکنے کیلئے انہوں نے تاویل کئے جانے کا عندید دیا ہے۔ تو ہم نے ایسی کوئی تاویل نہیں دیکھی جو انہوں نے کی ہویا تاویل کی کوشش بھی کی ہو۔ انہیں تو ہر مقام پر صرف الزام دینے کی جلدی تھی لہذہ انہوں نے الزام دے دیا۔ یہند یکھا کہ اس سے ان کا اپنا مند ہی کالا ہوگا کہ '' آسان کا تھوکا مند پر ہی آتا ہے''۔اور یہی کچھان کے ساتھ ہوا۔ (استغفر اللہ)



## كتابيات

## (۲۰ سے زائد آیات قر آنیاور ۲۰ سے زائدا حادیث مقدسہ)

| 10)                         | أمدا مات مرانيهاور مااستدا            | مداحا وبيت مفارسه                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| قرآن كريم                   | الله تعالى كي آخرى مقدس كتاب          |                                             |
| كنزالايمان                  | ترجمهاعلى حضرت امام احدرضا خال        | پیر بھائی تمینی لا ہور                      |
| نورالعرفان                  | حاشيه مفتى احمد يارخان نعيمي          | پیر بھائی نمپنی لا ہور                      |
| ضياءالقرآ ك                 | ر جمه وتفسر بير محد كرم شاه الازبري   | ضياءالقرآن ببلى كيشنز عمنج بخش روذ لامور    |
| تفيرنعيى                    | مفتى احمد يارخان تعيمى                | مكتبهاسلامية كجرات <i>ا</i> أردوبازارلا بور |
| تفير مظهري                  | علامه قاضي ثناءالله مظهري مجددي       | الله اليم سعيد مميني ادب منزل بإكستان       |
|                             | ترجمه عبدالدائم جلالي                 | چوک کراچی                                   |
| تغييرعثاني                  | شبيرا حمرعثاني                        | دارالتصنيف لمثيذ شاهراه لياقت صدر           |
|                             |                                       | کراچی                                       |
| تفسيرمودودي (تعنهيم القرآن) | مولا ناابوالاعلى مودودي               | فيروزسنز لميثثة لابهور                      |
| مستحيح بخارى                | اميرالمؤمنين في الحديث                | قدى كتب خانه مقابل آرام باغ كراجي           |
|                             | امام محمد بن اساعيل بخاري             |                                             |
| صجيمسلم                     | امام مسلم بن حجاج قشري                | مكتبه دارالفرقان والحديث ملتان              |
| سنن ابوداؤ د                | امام الوداؤد                          | كمتبد حقائيه لمكان                          |
| جامع ترندى                  | امام ابومسنی محمد بن میسی تر ندی      | فريد بك شال أردو بإزار لا مور               |
|                             | ترجمه محرصد بق ہزاروی                 |                                             |
| ابن لمجه                    | امام ابوعبدالله محمريز بداين ماجه     | مكتبه دارالفرقان والحديث ملتان              |
| مؤطاامام مالك               | امام ما لک بن انس ترجمه عبدالحکیم اخر | فريد بك سال أردو بإزارلا مور                |
|                             | شا بجها پنوري                         |                                             |
| منداح                       | امام احمد بن صبل رضى الله عنه         | ادارها حياء النة كرجا كه كوجرا نواله        |
| كنز العمال                  | ,                                     | بيروت لبنان                                 |
| مشكوة المصابح               | الشيخ ولى الدين محمر بن عبدالله       | المصباح أردوبإزارلا بهور                    |
|                             |                                       | كالح رود راولپندى                           |
| رياض الصالحين               | شيخ الاسلام امام يحيىٰ بن شرف نووي    | فريد بك سال أردو بإزار لا بهور              |
|                             |                                       |                                             |

| مكتبه رضوان تلنج بخش رودٌ لا مور                                     | علامه سيرمحووا حمد رضوي              | فيوض الباري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فريد بك شال أردو بإزار لا جور                                        |                                      | تزيمة القاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تفهيم البخاري پبلي كيشنز فيصل آباد                                   | علامه غلام رسول رضوي                 | تفهیم ابخاری<br>تفهیم ابخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مكتبددارالفرقان والحديث ملتان                                        | شخ الاسلام امام يجيٰ بن شرف نووي     | شرح مسلم نووي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فريد بك شال أردوبا زارلا مور                                         | علامة غلام رسول سعيدي                | شرح مسلم سعيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ىرىدىب شال اُردوبازارلا مور<br>فريدېك شال اُردوبازارلا مور           | 1 4                                  | The state of the s |
| الريد بك سال الردوبار الالا مور                                      |                                      | النعة المعاتشرح مشكوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نعرید و ک                                                            | رَجمه مولا نامحر سعيدا حمر نقشبندي   | 16. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نعیمی کتب خانه گجرات<br>شخ غلام علی اینڈ سنز لا ہور' حدیر آباد کراچی | مفتی احمد یارخان معیمی               | مراة شرح مفتلوة<br>شرح نخبة الفكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ت غلام في ايند سز لا مور حيدراً باذ كرا بي                           | حافظ الحديث ابن جرعسقلاني            | شرب نخبة الفكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | ترجمه محدمنظورالوجيدي                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بكتبه نبويه كلج بخش روڈ لا مور                                       | قاضى عياض اندلسى ترجمه محمد اطهرتعيى | كتاب الشفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مکتبه نبو میرگنج بخش روڈ لا ہور<br>مدینه پباشنگ کمپنی کراچی          | شيخ عبدالحق محدث دبلوي               | يدارج لنوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | ترجمه غلام معين الدين تعيمي          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محر سعيدا بيد سزقر آن كل كراچي                                       | جية الاسلام شاه ولى الله محدث والوى  | ازلية الخفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                      | ترجمه مولا ناعبدالفحكورانشاءالله     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ضياءالقرآن يلى كيشنز لاجور                                           | واتا تنج بخش سيّعلى جوري             | كشف الحجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V. L.                                                                | ر جمه ابوالحنات سيد محمد احمد قادري  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فريد بك شال أردوبا زارلا جور                                         | سيدناغوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني   | غدية الطالبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | ر جمه مولا نامحه صديق بزاروي         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مكتبه اسلاميات اندرون دبلي دروازه لاجور                              | جية الاسلام المام غزالي              | مكاشفة القلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | زجمة قارى محمة عطاءالله              | Manual Transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مدینه پیاشنگ کمپنی کراچی                                             | حضرت مجد دالف ثاني شيخ احدسر ہندي    | مكتوبات امام رباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EA .                                                                 | ترجمه مولا نامحر سعيدا حد نقشبندي    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حامدا ينذ تميني أردو بإزار لا مور                                    | امام بوسف بن اساعيل نبھاني           | شوابدالحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                      | ر جمه علامه محمد اشرف سیالوی         | 0 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مكتبة قاور بدلا بور                                                  | امام بوسف بن اسلمعیل نبھائی          | بركات آل رسول تاليني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ملايد فادر بيدل اور                                                  |                                      | 12009001202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                      | ترجمه علامه عبدالحكيم شرف قادري      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| كمالات اصحاب رسول تأثينكم | امام يوسف بن اساعيل نبهاني            | وربيدرضوبيه ببلي كيشنز تننج بخش روڈ لا بهور   |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                           | ترجمه: پروفیسرمحمدا عجاز جنوعه        |                                               |
| تاریخ طبری                | علامه فحرج يرطري                      | غیس اکیڈی اُردوباز ارکراچی                    |
|                           | ترجرسيد حيدرعلى طباطبائي              |                                               |
| تاريخ الخلفاء             | امام جلال الدين سيوطي                 | نفيس اكيثرى أردو بإزار كراجى                  |
|                           | ترجمها قبال الدين احمد                |                                               |
| تاريخ ابن خلدون           | علامدابن خلدون                        | نفیس اکیڈی اُردوباز ارکراچی                   |
|                           | ترجمة عليم احرحسين الدآبادي           |                                               |
| اسنن الكبري               | الم م ابو بحراحه بن حسين يبيق         | نشرالسنة بيرون بوبرگيث ملتان                  |
| ابن عساكر (تهذيب          | ابوالقاسم على بن حسن شافعي            | بيروت لبنان                                   |
| تاريخوش علير)             |                                       |                                               |
| البدانيوالنهابير          | عمادالدين ابن كثير دمشقى              | يروت                                          |
| تاريخ ابن كثير            | عمادالدين ابن كشردشقى                 | پیروت<br>نقیس اکیڈی اُردوباز ار کراچی         |
| (البداييوالنهايةأردو)     | ترجمه مولانا اختر فتح پوري            |                                               |
| أسدالغاب                  | امام ابوالحس على الجزرى ابن اثير      | مكتبه نبوييرخ بخش روڈ لا ہور                  |
|                           | ترجمه مجرعبدالشكور فاروقي             |                                               |
| نج البلاغه (اشاعت بشتم)   | سيدشريف الدين                         | فيخ غلام على ايند سنزلا مور حيدرآ باو كراجي   |
| الصواعق الحرقه            | علامها بن تجر كلي يتمى                | شير برادرز أردوبا زارلا مور                   |
|                           | ترجمهاخر فتح پوری                     |                                               |
| تطهير الجنان (سيدنا       | علامدابن حجركى ترجمة عبدالشكور لكعنوى | مكه كتاب كمر أردوبازارلا مور                  |
| اميرمعاديدي)              |                                       |                                               |
| للجيل الايمان             | شخ عبدالحق محدث دالوي                 | مكتبه نبولية تبخش روؤ لاجور                   |
|                           | ترجمه پیرزاده اقبال احمد فاروتی       | The same                                      |
| تحذالتنأ عشريه            | شاه عبدالعزيز محدث دبلوي              | وارالاشاعت أردوباز اركراجي                    |
|                           | ترجمه مولا ناظيل الرحن نعماني         | SUL SUL                                       |
| العقيده الحسنة            | تحكيم الاسلام شاه ولى الله محدث وبلوى | فرید بک شال اُردوبازارلامور                   |
| اوراق غم                  | ابوالحنات سيدمحمه احمد قادري          | ضياءالقرآن پېلى كىشنز گىنج بخش روۋلا ہور<br>- |
| شان صحاب                  | علامه سيرمحووا حدرضوي                 | مكتبه رضوان در باررو دُلا جور                 |
|                           |                                       |                                               |

| مسلم كتا يوى لا جور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولا نامحمه عاشق تجلتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | القول كبلي                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ترجمه يحرتقي انورعلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيرت شاه ولى الله               |
| قدی کتب خاند آرام باغ کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مولا نامحمر جم الغني خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ترجمه وشرح عقائد نفي            |
| فريد بك شال أردوبا زار لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ترجمه مولانا سيدام يرعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فآوي عالتكيري أردو              |
| مكتيدا سلامية أردوباز ارلا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولا ناامجدعلی قادری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بهادشر يعت                      |
| مدينه پبلشنگ تميني كراچي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اعلى حضرت امام احمد رضاخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ادكام شريعت                     |
| معيدانج ايم كميني پاكتان چوك كراچي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت شاه ولی الله محدث د بلوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شفا العليل ترجم القول الجميل    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ترجمه فرم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| نعيمي كتب فانه تجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مفتى احمد يارخان نعيمى بدايوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امير معاويه فطائد يرايك نظر     |
| سنى جمعيت عوام برطانيه ايا كستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علامه سيدمجه عرفان مشهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سيدناامير معاوساال حق كي        |
| A STATE OF THE STA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نظرين                           |
| مدرسه دعوة القرآن حشمت منزل موی لین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شخ عبدالعزيز پر باروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معرضن اورحفرت اليرمعاوي         |
| کا چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ترجمه علامه محمر اعظم سعيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ترجمه الناحية نطعن امير معاويه  |
| مكتبه نبوييرخ بخش روڈ لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مفسرقرآن مولانامحد ني بخش حلوائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | النارالحاميكن ذم المعاوس        |
| مكتنبه نوربير حسينيه بلال تنخ لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مولا نامحم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وشمنان امير معاويه كاعلى محاسبه |
| لاٹانی بک سنٹر ریلوے روڈ شکر گڑھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يروفيسرمحد حين آى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | توحيداورمحبوبان خدا             |
| نارووال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A STATE OF THE STA | کمالات                          |
| فريد بك شال أردو بإزار لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | علامه غلام رسول سعيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مقالات سعيدي                    |
| اداره ترجمان القرآن أردوباز ارلامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولا تا ابوالاعلى مودودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خلافت وملوكيت                   |
| اسلامک پېلې کيشنز لمثيد لا جور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولا نا ابوالاعلى مودودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دسائل ومسائل                    |
| اداره تاليفات اشر فيهلتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تر تيب عبدالرحن خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مفاسد گناه (مواعظ اشرفیه)       |
| مدينه ببلشنگ سميني مشهور محل ميكلوۋ روۋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صدرالا فاضل مولانا محرفيم الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوائح كربلا                     |
| کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرادآ بادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| قانونی کتب خانه کچهری رود لا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سيداميرعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عين الهدايه (أردو)              |
| دارالتبليغ حضرت كيليا نواله شريف كوجرا نواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | علامه ما فظشفقات احمنقشبندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| مكتبه تفانوي بندررود كراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شخ احد كبيرر فاعى ترجمة ظفر احمد عثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البيان المشيد                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ترجمهالبربان المويد             |

